

مؤلف م**مولاناخرم بُوسُف** صل<sup>ب</sup> فاصل جامعه اشرفیدلاہؤ



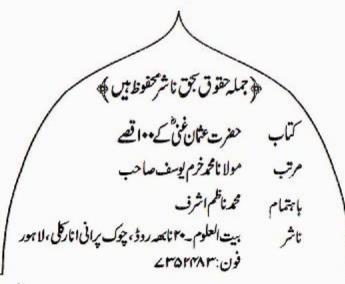

﴿ لِمِن کے ہے ﴾

ادارة المعارف = داك خانددارالعلوم كوركل كرايي نمير، كتبدوارالعلوم =جامعدوارالعلوم كورتى كراجي نمبرا مكتبه سيداحد شبيد = الكريم ماركيث، اردوبازار، لا مور مكتبدرهمانيه = غزني سريك، اردوبازار، لا مور

بيت العلوم = ٢٠ المدروة ، يراني الأركل ، لا مور بيت الكتب = محكثن اقبال ، كراجي اداره اسلاميات =١١٩٠٠ ركل الاجور ادارهاسلاميات=موئن روزچوك اردوبازار، كراچى دارالاشاعت= اردوبازاركراچى نمرا بييت القرآن =اردوبإزاركراجي نمبرا

## ﴿ عرض ناشر ﴾

#### بسمر الله الرحمان الرحيم

اس بات سے تقریباً ہر شخص واقف ہے کہ بزرگانِ دین اور اسلاف کے عالات و واقعات انسانی زندگی میں وہ انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو بسااوقات لمبے چوڑے مطالعے اورمسلسل وعظ ونقیحت سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تاریخ کے جھروکوں پرنظر ڈالنے ہے اس بات کا بخو بی انداز ہ ہو جاتا ہے کہ ا کابرین امت اور صلحائے دین کے بعض مخضر واقعات انسان کی کایا پلٹنے کے لیےنسخہ اکسیر ثابت ہوئے۔ دراصل دل کے حالات و کیفیات وقت کے بدلنے اور مرور زمانہ کے بدولت تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی بیر قلب تسلسل ہے کہی گئی بات کو بھی تسلیم کرے ہے اٹکار کر دیتا ہے،اور بھی بیاس قدر زم ہوجاتا ہے کہ مختصری خاموش نصیحت کو بھی اپنی لوح برنقش کر لیتا ہے، دراصل دل کی یہی کیفیت ہے جس میں اخلاص وللہیت، عاجزی وانکساری، زیدو عبادت، تقویٰ و بزرگی ،موت اورفکرِ آخرت وغیرہ پرمشتمل اسلاف کے واقعات دل کی د نیا تبدیل کرنے میں بڑا مؤثر کر دارا دا کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابه كرام رضوان الله تعالى اجمعين كي حجرمث ميں انبيائے كرام عليهم السلام اورامم سابقہ کے نیک لوگوں کے حالات و واقعات نقل فر ماتے اور اُن کی زہد وعبادت کا تذکرہ فر ماتے ، بزرگان دین اور علماء کرام نے اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کے واقعات اور فقص پرمشمل بہت می کتابیں تر تیب دی ہیں جس میں نہ جانے کتنے موعظت وحکمت اورفکر آخرت کے درس پوشیدہ ہیں۔

موجودہ کتاب اسی نقش قدم کی پیروی ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے • • افضوں کوعنوا نات کے ساتھ باحوالہ جمع کیا گیا ہے۔

مولا نامحر خرم صاحب جنہوں نے اسے پہلے بھی فضص و واقعات پر مبنی کتاب ''از واجِ مطہراتؓ کے دلچپ واقعات'' بڑےا چھے انداز میں ترتیب دی تھی ،اس کتاب کو بھی اسی ذوق ہے ترتیب دیا ہے۔اللہ تعالیٰ اُن کے علم وعمل میں برکت عطا فرمائے اور انہیں مزید مقبول خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

اس سلسلہ میں الحمدللہ بیت العلوم کی جانب سے سیرت و حالات اور فضص واقعات برمشتمل مندرجہ ذیل کتب زیور طبع ہے آ راستہ ہو چکی ہیں۔

- (۱) قصص معارف القرآن
  - (۲) فضص القران
- - (سم) مظلوم صحابة كى داستانيس
  - (۵) قرآن حکیم میں عورتوں کے قصے
    - (۲) حضرت ابوبکڑ کے ۱۰۰ قصے
      - (۷) حفزت علیٰ کے ۱۰۰قصے
      - (۸) حفزت عمرٌ کے ۱۰۰ قصے

اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کواپنی بارگاہ میں قبول ومنظور فر مائے اور بیت العلوم کودن دگنی اور رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین

مختاج دعا محمد ناظم اشرف مدریه بیت العلوم وخادم جامعه اشرفیه لا ہور کیم ذی الحجہ ہے <u>۳۲۵ا</u>ھ بمطابق ۱۲ جنوری ۲۰۰۵ء

# ﴿ عرضِ مُرَ جَبْ ﴾

### بسمر الله الرحلن الرحيم

#### نحمده و نصلي على رسوله الكريم.

ا ما بعد! خلفاء راشدین کی زندگی کا ہر ہر گوشہ، ان کی فکر اورعمل کے انفرادی اور ا جنما عي پيهلو ، ان کا ندازِ جهال بني ، ان کا سليقه جهانياني ، ان کې دينې بصيرت اوران کافقهي اجتها د وغیره ہمارے لیے مثعل راہ اور دنیوی و اخروی فتوحات و برکات کے حصول کا ذ ربعیہ و مدباء ہے۔ یہ بی ہمارے اصول وفروع ہیں۔قرآنِ مجید میں انہیں کہیں رضی اللہ تعالی عنهم ورضواعنه کا بروانه ملا اور کهیں مصند ون، مفلحون، راشدون، فائزون وغیرہ القابات ہے نوازا گیا۔ان کی حیاۃ طیبہ کو پڑھنا،سننا،عملاً اختیار کرتے ہوئے دوسروں کو اس پر لانے کی فکر وسعی کرنا ہرمسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ جبکہ کفر والحاد کی اس گہری ہوئی زندگی میں ہم اس ہے بہت دور ہو چکے ہیں۔حضرات صحابہ کرام کی زندگی آج ہمارے لیے اجنبی ، نا آشنا اور اساطیر الاولین بن چکی ہے....فالی الله المشتکیٰ۔ ہماری پیرکاوش ان حضرات کی زندگی کوسا منے لانے کے لیےنٹی نہیں ہے۔ بلکہ علائے سابقین کی مایئہ ناز گتب نے اس خلا کو پُر کیا ہے اور اُن کی زندگی کوروش اور چمکدار ون كى طرح أمت كے سامنے پیش كرويا ہے۔ (جـ زاهـم الله احسن الجزاء) ليكن آج کے اس مشینی دور میں جبکہ مصروفیتوں کے انبار ہیں۔اور ہرگس و ناگس قلّت وفت کے ناسمجھ میں آنے والے عذاب میں مبتلا ہے تو ضرورت تھی کہ ان حضرات کی حیاتِ مبارکہ کوسہل و دل کش انداز میں اور واقعات کے تناظر میں پیش کیا جائے۔ تا کہ ہر کوئی ان کچھولوں کو چیتا ہوااپنی عارضی اور باقی رہنے والی زندگی کو تابناک وخوشنما کر سکے۔ اس سلسلے میں ہمارے محترم استاد مولانا محد ناظم اشرف صاحب نبیرہ حضرت

اس سلیلے میں ہمارے محترم استاد مولا نامحمہ ناظم اشرف صاحب نہیرہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب علیہ الرحمۃ نے حنرات خلفائے راشدین کی زندگی کومندرجہ بالا انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔اور مجھے خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی

### الله عنه كى زندگى وواقعات كوجع وترتيب دينے كائتكم فرمايا ع

این سعادت بزور بازونیست

اوراس سلیلے میں مکمل راہنمائی اور مواد کی نشاند ہی فرمائی۔اوراس راتے میں آنے والی مشکلات پر اپنی حوصلہ افزا گفتگو سے ڈھارس بندھائی۔ اللہ تعالی ان کے ایمان، زندگی میں برکت عطافر مائے۔ (آمین)

راقم نے اس کتاب میں اوّلاً سیدناعثان رضی الله عنه کا تعارف اوران کی زندگی کے بعض پہلو اُجاگر کئے ہیں۔ ثانیاً اُن کی زندگی کو واقعاتی انداز میں ڈھالتے ہوئے عنوان بندی کی ہے۔جس سے قاری کوایک ہی نظر میں واقعہ میں ذکر شدہ مواد کا موضوع معلوم ہو جائے گا۔اور ہرواقعہ کا حوالہ بھی درج کر دیا گیا ہے۔

آجر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرماتے ہوئے ہر شم کے ریاو دکھلا و سے سے حفاظت فرمائے اور جمیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی پر جمیحی بنیا دوں پر عمل کرنے کی اور اسے اپنے لیے باعث عزت و نجات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے اساتذہ والدین ،عزیز وا قارب ، عمل کی نیت سے پڑھنے والے ، لکھانے والے اور لکھنے والے کے لیے معفرت ، اجرِ عظیم اور آخرت میں رفاقت عثمان رضی اللہ عنہ کا سبب و ذرایعہ بنائے۔ (آمین)

خرم لوسف ۱۷ذی قعده <u>۲۰۰۵ا</u>ه ۲۹دیمبر ۲۰۰*۰*۲۰ء

# ﴿ فهرست ﴾

| صفحه نمبر | عنوانات                                      | برشار |
|-----------|----------------------------------------------|-------|
| 10        | مقدمه                                        | 1     |
| 14        | تام ونسب اورخاندان                           | ۲     |
| IA        | ولا دت                                       | ٣     |
| 14 *      | پیشہ                                         | ٣     |
| 14        | سلامت فطرت                                   | ۵     |
| IA        | قبول اسلام                                   | ч     |
| 1/        | حلية مبارك                                   | 4     |
| 1A        | עיָע                                         | ۸     |
| 19        | غذا                                          | 9     |
| 19        | ا نداز گفتگو                                 | 1+    |
| 19        | د ینی خودداری اور حمیت                       | 11    |
| 19        | عبادت وخشيت                                  | Ir    |
| r.        | اخلاق حميده                                  | 11    |
| r         | متكسرالمز اج                                 | ır    |
| r.        | خدمت ہے گریز                                 | 10    |
| ri        | پېره کاعدم اېتمام<br>تقوی وطهارت             | 14    |
| rı        |                                              | 12    |
| rı ,      | ارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم کاادب واحتر ام | IA    |
| rr        | غلامول کی آ زادی                             | 19    |

| r-         | جمع قرآن                                                       | rr  |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----|
| rı         | انثاء وتحرير                                                   | rr  |
| rr         | ا قوال عثمان رضي الله عنه                                      | rr  |
| ۲۳         | امورخلافت وانتظام ملكي                                         | ۲۳  |
| rr         | ا وّليات عِثان رضي الله عنه                                    | rr  |
| ra         | کتابت وحی                                                      | ra  |
| 74         | ازاج واولا د                                                   | 20  |
| 14         | حالت سفرمیں بعث رسول صلی الله علیه وسلم سننا                   | 1/2 |
| M          | عیادت کی برکت سے نعمت اسلام سے سرفراز ہونا                     | 1/2 |
| 19         | اظهاراسلام پرتكاليف                                            | 1/1 |
| ٣.         | تعاون على البركي مثال                                          | 71  |
| ۳۱         | امارت سے استغناء                                               | 19  |
| **         | دوسرول سے نصیحت حیا ہنا                                        | 19  |
| ٣٣         | سخاوت وحسن جمال کا پیکر                                        | ۳.  |
| ٣٣         | حضور صلی الله علیه وسلم کا حضرت عثمان رضی الله عنه سے حیا کرنا | rı  |
| ro         | قبر کاخوف                                                      | rı  |
| ٣٧         | تجدید کعبہ کے لیے ختی کرنا                                     | ٣٢  |
| ٣2         | رعایا کے ساتھ حسنِ سلوک                                        | ٣٣  |
| M          | الگوشی کی گمشدگی                                               | ٣٣  |
| <b>m</b> 9 | احساسِ ذُمّه داري                                              | ٣٣  |
| ۴٠,        | ا کرام اور پئتے کی بات                                         | ٣٣  |
| ١٦         | ميقات كاخيال ركھنے كى تاكيد                                    | 20  |

| ro         | برائی کس قلع قمع کرنا                                          | ۳۲         |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| ۳۲         | اجتماعی ضرورت کی خاطر کتم حدیث کانتکم                          | مه         |
| 74         | استصوابِ رائے                                                  | 44         |
| ٣٧.        | فريضه ببغ دين                                                  | ra         |
| <b>r</b> z | نگعة فقاهت                                                     | ٣٦         |
| 77         | ا پنی ذات کومشورہ کے تابع رکھنا                                | r2         |
| 71         | كلمية خيركا ورأا تباع كرنا                                     | <b>٣</b> ٨ |
| <b>179</b> | جا تز سفارش کرنا                                               | <b>۳</b> ٩ |
| <b>F9</b>  | اعمال بحر پر گرفت                                              | ۵٠         |
| <b>179</b> | اعز ازِ سفارت ِ رسول الله صلى الله عليه وسلم                   | ۵۱         |
| ۲۰۰        | وَمِنَى ہِم آ ہُنگی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم             | ar         |
| M          | سب سے پہلے اہل وعیال کے ساتھ ہجرت                              | ar         |
| ۳۲         | با مرمجبوری حدیث ندستانا                                       | or         |
| ۳۲         | اہل بیت کی تعظیم اور ان سے محبت                                | ۵۵         |
| rr         | شیطانی وساوی سے نجات کی فکر                                    | 24         |
| ٣٣         | حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وجہ سے پچھ تجھائی نہ دینا | ۵۷         |
| ra         | قبول ضيافت كي احجموتي وجه                                      | ۵۸         |
| ra         | من جانب الله لقب ذي النورين كاملنا                             | ۵۹         |
| h.A.       | برائی نه دیکھنے پراللہ کاشکرادا کرنا                           | ٧٠         |
| ۳۲         | حضورصلی الله علیه وسلم والا وضوسِکھا نا                        | 71         |
| ۳۷         | و نیامیں بدلہ چکانے کی فکر                                     | 75         |
| r2         | تحدیث ِنعت اور بردوں کی تعریف کرنا                             | 41"        |

| ۳۸         | الله کے رائے کے لیے نشکر کوساز وسامان دینا                  | 70   |
|------------|-------------------------------------------------------------|------|
| r9         | مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کشادگی کے لیے زمین خرید نا  | 40   |
| <b>۳</b> 9 | قرضه معاف کرنا                                              | 77   |
| 4          | بیت ِرسالت کی خدمت                                          | 44   |
| ۵۱         | ایک ہزراونٹ بمعدسامان صدقہ کرنا                             | ۸۲   |
| ar         | جنت کے چشمے کا وعد ہ                                        | 49   |
| or         | حضورصلی الله علیه وسلم کی ذوالنورین کے لیے دعائیں           | ۷٠   |
| or         | سادگی اپنوں کی دیکھ                                         | ۷۱   |
| ٥٣         | صحیح مسکله بتانے کا اہتمام                                  | - 28 |
| ۵۵         | مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم کی کشادگی و تغمیر کے لیے مشورہ | ۷٣   |
| 24         | صفیں سیدھی کرانے کا اہتمام                                  | 24   |
| 24         | رات گئی بات گئی                                             | ۷۵   |
| ra         | حدیث بیان کرنے میں احتیاط                                   | 4    |
| ۵۷         | تلاوت قرآن كاشوق                                            | 44   |
| ۵۷         | دست عثمان رضی الله عنه میں کنگریوں کی شبیح                  | ۷۸   |
| ۵۸         | دا ما دِرسول صلَّى الله عليه وسلَّم كو تكليف دينے كا انجام  | ۷9   |
| ۵۸         | التباع سنت كاامتمام                                         | ۸٠   |
| ۵۹         | فراست عثان رضى الله عنه پرصديق رضى الله عنه كي تعريف        | ΔI   |
| ۵٩         | عام مسلمانوں کی رائے کا خیال رکھنا                          | ٨٢   |
| ٧٠         | صله ورحى كا متمام برطعن وتشنيع برداشت كرنا                  | 10   |
| 4+         | انصاف کی انتهاء                                             | ۸۳   |
| 41         | پېلامقدمهاور جبران کن فيصله                                 | ۸۵ . |

11

| 71   | مِنیٰ میں چاررکعت پڑھنے کی وجہ بیان کرنا       | ٨٦  |
|------|------------------------------------------------|-----|
| 41   | ا تناع سنت میں مسکرانا                         | ٨٧  |
| 41   | خلاف سنت عمل پر ناراضگی                        | ۸۸  |
| 41   | معزولی اورمکان کی تلافی کرنا                   | 19  |
| 44   | باندی ہے بھی پردے کا اہتمام                    | 9+  |
| 41"  | د قیقه شجی                                     | 91  |
| 400  | اہلیہ کے لیے لباس فاخرہ خریدنا                 | 95  |
| 410  | تدوین قرآن کی سعادت                            | 91  |
| ۵۲   | ا تناعِ سنت كا اہتمام جگه اور فعل میں بھی      | 914 |
| 77   | حت دار ہونے کے باوجوداختیار دینا               | 90  |
| . 44 | متاخرین پراحسان کی ایک صورت                    | 97  |
| 42   | ا یک رکعت میں قر آن پڑھنا                      | 9∠  |
| 44   | <i>مندوستان پراشکرکشی کااراد</i> ه             | 9/  |
| ٨٢   | سمندری سفر پر جانے والوں کومشورہ               | 99  |
| 49   | صاحب العيال كے ليے وظيفه مقرر كرنا             | 1++ |
| 49   | خیانت پردامادکومعزول کرنا                      | 1+1 |
| ۷٠   | إجرائے حدیبی اختیاط                            | 1+1 |
| ۷٠.  | عوام کو قانون ہے کھیلنے پر تنبیہ               | 1+1 |
| ۷۱   | حالت حصار کے مختلف واقعات                      | 100 |
| ۷۱   | مسلمانوں کاخون صرف تین باتوں کی وجہ سے حلال ہے | 100 |
| 4    | باغيوں كو وعظ كرنا                             | 1+4 |

| ۷۳ | ذ والنورين کے بےنظیرنظریات                  | 1.4  |
|----|---------------------------------------------|------|
| ۷٣ | ایک قبل ساری انسانیت کاقتل                  | 1•٨  |
| 24 | جنگ کے لیے اپنی ذات کے لیے وجہ ند بننے دینا | 1+9  |
| ۷۵ | مخالفین کواللہ کے حوالے کر دینا             | 11+  |
| ۷۵ | خون نہ بہانے کی قتم دینا                    | 111  |
| 24 | مسلمانوں کی عام جماعت کے ساتھ رہنے کی وصیت  | III  |
| 44 | صبرو برداشت کی لا زوال مثال                 | 111  |
| ۷۸ | ا پنی جان سے زیادہ مسلمانوں کی جانوں کا فکر | IIM  |
| ۷۸ | خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا قات | 110  |
| ۷9 | ا بنی بات سے فتنہ کا اندیشہ                 | III  |
| ۷9 | حالت حصار میں بھی تلاوت ِقر آ ن کا اہتمام   | 114  |
| ۷9 | مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كاادب وعشق  | IIA  |
| ۸٠ | حج کے لیے نائب مقرر کرنا                    | 119  |
| ۸٠ | خادموں کی خدمت کرنا                         | 11-  |
| ΔI | عثان رضى الله تعالى عنه كي وصيت             | 111  |
| At | فراستِ مومن کی نظیر                         | 177  |
| ٨٢ | حرمت حرم اورایذائے مسلم کا خیال             | 112  |
| ۸۲ | منصب کے لیے اہلیت واستعداد پر کھنا          | Irr  |
| ۸۳ | غايت انصاف كانمونه                          | Ira  |
| ۸۳ | بددعا كااثر                                 | IFY  |
| ۸۳ | شهادت عظمی                                  | 11/2 |

## ﴿مقدّ مه ﴾

حضرت عثمان رضی اللّٰہ عنہ کو صحابہ کرام میں جو فضیلت اور عظمت حاصل ہے وہ اظهرمن الشمس ہے وہ'' السّابقون الاً وّلون'' میں تھے۔حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ،حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بعد وہ شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ ذوالنورین تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے بعد دیگرے اپنی دو صاحبزاد یوں کوان کے نکاح میں دیااور فرمایا (جب حضرت ام کلثوم رضی الله عنها کا انتقال ہو گیا) ''اگر میری جالیس بیٹیاں بھی ہوتیں تو انہیں کیے بعد عثان کے نکاح میں دے دیتا۔' وہ غنی تھے کہ انہوں نے اپنی ساری دولت کو دین اور مِلّت کی نذر کر دیا۔ (جیسا کہ آپ پڑھیں گے انشاء اللہ تعالی) ان ہی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے''بیعۃ الرضوان' کی۔ انہیں کا تب وحی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کومسجد الحرام کی توسیع کرانے کی سعادت میسر آئی۔انہوں نے تمام عالم اسلام کوایک مصحف اور قر اُت پر جمع کیا اور جامع القرآن کے لقب سے مشہور ہوئے۔ان کی سیرت کے غیر معمولی اوصاف کے پیشِ نظر امت نے ان کے لیے'' کامل الحیاء والا یمان' کے الفاظ استعال کیے۔ان کے عہد کی فتوحات تاریخ اسلام کا ایک شاندار باب ہے۔ انہوں نے آ رمینیہ، آ ذربائیجان، ایشیائے کو چک، تر کستان ، کابل ،سندھ، قبرص اور اسپن وغیرہ میں عربوں کے سیاسی اقتدار کے لیے راہیں ہموار کر دی تھیں۔ان ہی کے زمانے میں بحری طاقت منظم ہو گی۔ زندگی کے بیہ کتنے مختلف النوع گوشے ہیں۔ جہاں انہوں نے اپنی سیرت کا غیر فانی نقش حچوڑا ہے۔حضرت عثان رضی اللّٰہ عنہ کے زمانہ میں مِلّتِ اسلامیہ کوفتنوں نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ سازشوں کا ہر طرف جال بچھا ہوا تھا۔ باغی آ مادہ پرکار گھوم ر ہے تھے۔حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔اورملت کو انتشار اور ابتری ہے بچانے کے لیے نہ صرف ہر صعوبت اور اذیت کو برداشت کیا۔ بلکہ بخوشی اپنا سردے دیا۔ باغیوں کا مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ عدم استطاعت کی بناء پر نہ تھا۔ بلکہ ملت کے وسیع تر مفاد کے پیش نظر تھا۔

بہرحال بیہ مقام اس بحث کا متقاضی نہیں ہے۔ اس پر سیر حاصل کلام اور معترضین کے جوابات کے لیے علاء رہائین نے کتب تحریفر مائیں ہیں۔ جن میں ہمارے نزدیک مولانا سعید احمد اکبر آبادی صاحب کی کتاب ''حضرت عثمان ذوالنورین' اپنے مواد اور تحقیق و تنقیح کے اعتبارے بہترین کاوش ہے۔ (جنواہ اللّٰه خیراً) واقعات کی طرف جانے سے پہلے مناسب ہے خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی الله عنہ کا تعارف اور ان کی زندگی کے مختلف گوشوں پر ایک نظر ڈال کی جائے۔

#### نام ونسب اورخاندان:

عثان نام، ابوعبداللہ اور ابوعروکنیت، والد کا نام عفان اور والدہ کا نام اروی تھا۔ قریش کی شاخ بنوامیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ مجدوشرف اورعزت ووجاہت کے اعتبار سے بنو ہاشم کے بعد انہیں کا مرتبہ تھا۔ حرب فجار (یہ جنگ قریش اورقیس کے درمیان ہوئی تھی۔ قریش کے بتمام خاندانوں کے فوجی وستے الگ الگ تھے۔ آل ہاشم کا فوجی دستہ تھی۔ قریش کے تمام خاندانوں کے فوجی وستے الگ اللہ علیہ وہلم ای دستے میں شامل زیبر بن عبد المطلب کے کمانڈ میں تھا۔ اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وہلم ای دستے میں شامل حقے۔ بڑے زور کا معرکہ ہوا اور آخر کا رصلح پر خاتمہ ہوگیا) میں جو شخص سپہ سالا راعظم کی حقیت رکھتا تھا وہ ای خاندان کا ایک نامور مروار ترب بن امیہ تھا۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب والد اور والدہ دونوں کی طرف سے پانچویں پشت میں عبد مناف پر کا سلسلہ نسب والد اور والدہ دونوں کی طرف سے پانچویں پشت میں عبد مناف پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ پھراس پر مزید یہ کہ حضرت صلی اللہ عنہ کہ تخضرت صلی اللہ عنہ کہ کا میں مرحبی تعنی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔

#### ولادت:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہجرت مدینہ سے ۴۷ برس قبل بمطابق کے ہے، میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ بحین اور جوانی کے حالات پردۂ خفامیں ہیں۔البتہ اتنا معلوم ہے کہ آپ مکہ کے ان چنداور نمایاں لوگوں میں تھے جولکھتا پڑھنا جانتے تھے۔

بيشه.

تریش کا عام پیشہ تجارت تھا۔ اس میں انہوں نے بڑی ناموری حاصل کی تھی۔ قرآنِ مجید کی سورہ ایلاف میں گری اور سردی کے موسم میں قریش کے تجارتی قافلوں کا ذر ہے، قریش کے اسی عام مذاق کے باعث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی تجارت کو زیعہ کم معاش بنایا اور ایک شخص ربعہ بن حارث کی شرکت میں کپڑے کا کاروبار بہت بڑے بیانہ پر شروع کر دیا۔ اس میں انہوں نے وہ کا میابی اور شہرت حاصل کی کہ ان کا لقب ہی عثمان غنی ہوگیا۔

حضرت عثمان رضی الله عنه فطرتاً بڑے علیم، کنی اور اعلی اخلاق و فعائل کے انسان تھے۔ اسی بناء پر قرایش میں نہایت معزز ومحترم تھے۔ اور قریش ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ ضَرب المثل بن گئی تھی۔ چنانچہ عرب کہا کرتے تھے "اُجِبُکَ وَ اللّبو محبت کہ قریش عثمان" ترجمہ: میں تجھ سے بخدا الی محبت کرتا ہوں جیسی محبت قریش عثمان سے کرتے ہیں۔

#### سلامتِ فطرت:

حضرت عثمان رضی الله عنه فطرتاً بڑے نیک، راست باز اور ایمان دار تھے۔ شراب عرب کی گھٹی میں پڑی تھی۔ جولوگ پیتے تھے فخر کرتے اور نہ پینے والے کوطعن کرتے کیونکہ ان کے نزدیک شراب نہ بینا کمل کی علامت تھا۔

کین اس ماحول میں دولت وٹروت کے ساتھ رہنے کے باوجود آپان چندا کابر قریش (مثلاً حضرت عباس رضی اللہ عنه ، ابو بکر رضی اللہ عنه ، عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنه وغیرہ) میں سے تنھے جو سلیم الفطرت ہونے کے باعث شراب سے نفرت کرتے تھے۔ ای طرح گانا ہجانا، لہو ولعب اور زنا کاری عرب کے پہندیدہ مشاغل میں تھے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان سب چیزوں سے بھی طبعاً مجتنب تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ فرمایا: میں نے عہد جاہلیت میں یا اسلام میں نہ بھی زنا کیا ہے نہ شراب پی ہے اور نہ گانا ہجایا ہے۔

#### قبولِ اسلام:

طبیعت کی اس نیکی اور حق پرتی کے باعث مکہ مکرمہ میں پہلے پہل جب اسلام کا غلغلہ بلند ہوا۔ اور بیصدائے روح نواز فردوس گوش ہوئی تو آپ فوراً مشرف باسلام ہو گئے۔ خودان کے بیان کے مطابق اسلام قبول کرنے والے مردوں میں ان کانمبر چوتھا تھا۔ حلبہ کے میارک:

آپ کا رنگ سفید تھا جس میں پچھ زردی کی آمیزش تھی اور ایبا معلوم ہوتا تھا۔
کہ گویا جپاندی اور سونا دونوں کو مخلوط کر دیا گیا ہے۔خوبصورت اور خوش قامت تھے۔
دونوں ہاتھوں کی کلا ئیاں خوش منظرتھیں۔ بال سیدھے تھے یعنی گھنگر یالے نہیں تھے۔ جب
عمامہ زیب سر کر لیتے تھے تو بڑے حسین وجمیل نظر آتے تھے۔ ناک ابھری ہوئی۔ جسم کا
نجلا دھڑ بھاری۔ پیڈلیوں اور دونوں بازوؤں پر بال کثرت سے تھے۔ سینہ چوڑا چکلا۔
کا ندھوں کی ہڈیاں بڑی بڑی۔ چہرہ پر چیک کے بچھ نشانات، دانت ہموار اور خوبصورت
جن کو سونے کی تاریب باندھا گیا تھا۔ داڑھی بڑی گنجان، زلف دراز، اخیر عمر میں زرد
خضاب کرنے گئے تھے۔ جسم کی کھال ملائم اور باریکتھی۔

### لباس:

بڑے بیانہ پر تجارت کے باعث دولت مند نمروع سے ہی تھے۔ اس لیے فسامب بعد منہ رہ بک فحدث کے تکم کے مطابق اللہ کی نعمتوں سے استفادہ آپ کی طبیعت کا شیوہ تھا۔ چنانچے لباس بھی عمدہ قتم کا استعال کرتے تھے۔ اُس زمانہ میں یمنی چا دریں بہت وقیع اور قیمتی بھی جاتی تھیں۔ آپ انہیں اوڑھتے تھے۔ عموماً یہ چا دریں زرد رنگ کی ہوتی تھیں۔ اور ان کی قیمت سودر ہم کے لگ بھگ ہوتی تھی۔ اور اپنے لباس میں بھی سنت کا خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آ دھی پنڈلی تک لئگی باندھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کے مصرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آ دھی پنڈلی تک لئگی باندھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے مجبوب صلمی اللہ علیہ وسلم کی لئگی ایس ہوا کرتی تھی۔

#### غذا:

غذا بھی عدہ اور پُر تکلف استعال کرتے تھے۔ آپ پہلے فرماں روال تھے جن

کے لیے آٹاچھنا جاتا تھا۔

## اندازِ گفتگو:

فطرتاً کم سخن اور کم گوتھے۔لیکن جب کسی موضوع پراظهار خیال فرماتے تو گفتگو سیر حاصل کرتے اور بلیغ کرتے تھے۔

#### د ینی خودداری اور حمیت:

اسلام نے اس فطرت کو چیکا کرمجٹی اور مصفّی کر دیا تھا۔ اس بناء پر دین عزت نفس اور خوداری آپ میں اس درجہ کی تھی کہ نازک سے نازک موقع پر بھی آپ میں لچک پیدا نہیں ہوتی تھی ۔ اور فر مایا کرتے تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ میا داوہ وقت آ جائے کہ تمہارے بُروں کوتم پر مسلط کر دیا جائے ۔ اور ان بُروں کے خلاف میک لوگ بددعا کریں اور وہ قبول نہ کی جائے۔

#### عبادت وخشتیت:

عبادت قرب الهی اورانابت الی الله کاسب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کیے اپنے چند در چند مشاغل اور گونا گول مصروفیتوں کے باوجود عبادت کثرت سے کرتے اور فرائض و واجبات کے علاوہ مند دبات و نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ نماز بے حدخشوع و خضوع سے پڑھتے تھے۔ اس میں اس درجہ محویت ہوتی تھی کہ گردو پیش کی کوئی خبر نہیں رہتی تھی ۔ اس کے ساتھ ساتھ خثیت الی اللہ بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی چنانچہ حضرت عبان رضی اللہ عنہ عبداللہ رومی رحمة اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پینی ہے کہ حضرت عبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا آگر مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے اور مجھے معلوم نہ ہو کہ دونوں میں سے کس طرف جانے کا حکم ملے گا تو اس بات کے جانے سے پہلے ہی مجھے دانے کی جہا ہی جھے دونوں میں سے کس طرف جانے کا حکم ملے گا تو اس بات کے جانے سے پہلے ہی مجھے دانے سے پہلے ہی مجھے دونوں میں جانا ہے۔

#### اخلاق حميده:

حضور صلی الله علیه وسلم کی صحبت و تربیت نے حضرت عثمان رضی الله عنه کی سیرت کی تشکیل اور کردار کی تغمیر اس حد تک کی که آپ حضور صلی الله علیه وسلم کے رنگ میں رنگے گئے۔ آپ کی خصلات انبیاء علیم السلام کے طرز پرخمیں۔ ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه سے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا عثمان سب صحابہ سے خلق میں مجھ سے زیادہ مشابہ ہیں۔

### منكسرالمز اج:

حفرت عثمان رضی اللہ عنہ بے حد منگسر المز اج ومتواضع تھے۔ اور اپنے جاہ و جلال کا خیال ندر کھتے تھے۔ چنانچہ حضرت ما لک رحمۃ اللہ علیہ کے دادا بیان کرتے ہیں کہ میں نے کئی بار دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مکہ ہے مدینہ داپس اتے تو مدینہ سے ذرا پہلے مُحَرِّس مسجد ( ذوالحلیفہ ) میں قیام فر ماتے اور جب مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے سوار ہوئے تو سواری پر چیجھے کی کو ضرور بٹھاتے اور کوئی نہ ملتا تو کسی لڑکے کوئی بٹھا لیتے اور اسی حال میں مدینہ میں داخل ہوتے۔

راوی کہتے ہیں کہ کیا تواضع کے خیال سے بٹھایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تواضع کے خیال سے بھی بٹھاتے تھے اور یہ بھی چاہتے تھے کہ پیدل آ دمی کوسواری مل جائے۔اس کا بھی فائدہ ہو جائے اور یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ اور بادشاہوں جیسے نہ ہوں (کہوہ تو کسی عام آ دمی کواپنے بیچھے بٹھاتے نہیں)

حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے ہمدانی نے بتایا کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ خچر پر سوار ہیں اور ان کا غلام نائل ان کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے حالانکہ آپ اس وقت خلیفہ تھے۔

### خدمت سے گریز:

حضرت عثمان رضی الله عنه اپنی ذات کے لیے خدمت بہت کم لیا کرتے تھے۔

عالانکہ خدام کنیزوں کی بہتات تھی۔لیکن ان کے آ رام کا خیال رکھتے۔حضرت عبداللہ روی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رات کواپنے وضوء کا انتظام خود کیا کرتے تھے۔کسی نے ان سے کہااگر آپ اپنے کسی خادم سے کہد دیں تو وہ بیا نظام کر دیا کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا رات ان کی اپنی ہے۔جس میں وہ آ رام کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بی حضرت زبیر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری دادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ (تہجد کے وقت) حضرت عثمان رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ (تہجد کے وقت) حضرت عثمان رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ (تہجد کے وقت) حضرت عثمان رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھیں۔ انہوں میں سے کسی کو نہ جگاتے۔ ہاں اگر کوئی از خودا تھا ہوا ہوتا تو اے بلا لیتے اور وہ آپ کووضو کے لیے یائی لا دیتا۔

#### پهره کاعدم استمام:

حضرت عثان رضی اللہ عنہ پہرے کا کوئی خاص اہتمام نہیں فرمایا کرتے تھے چنا نچہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ مسجد میں ایک جا در میں سوئے ہوئے تھے اور ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا حالانکہ اس وقت آپ امیر المؤمنین تھے۔

#### تقويلُ وطهارت:

تقویٰ وطہارت آپ کا جو ہر ذاتی تھا،فواحش ومنکرات کا کیا ذکر مکر وہات تک ے آپ کو بعی نفرت تھی۔

## ارشادِ نبوی صلی الله علیه وسلم کا ادب واحتر ام:

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ذات اقدس كے ساتھ بروانه وارعشق ومحبت كا لازى نتيجه تفاكه اگر حضور صلى الله عليه وسلم نے بھى كوئى بات اشارةً وكنايةً بھى فرمائى ہے تو حضرت عثمان رضى الله عنه نے اس كوامر محكم كى طرح گرہ ميں باندھ ليا ہے اور اس كى بجا آورى كواپنا وظيفه ً زندگى سمجھا ہے۔

### غلامول کی آ زادی:

غلام آ زاد کرنااسلام میں ایک بڑی عبادت اورعظیم کارثواب ہے۔حضرت عثمان رضی اللّٰہ عنداس کا بھی بڑا اہتمام کرتے تھے۔للہٰذا ہر جمعہ کوایک غلام آ زاد کرتے تھے۔اور اگر کسی جمعہ میں ایسانہیں کر سکتے تھے تو اگلے جمعہ کوایک ساتھ دوغلام آ زاد کر دیتے۔

### جمع قرآن:

اگراسلام میں ہرفعل جواحکام خداوندی کے ماتحت ہواور جس کا مقصد حصول رضائے الہی ہو دینی اور مذہبی فعل ہے اور اس لیے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے تمام کارنا ہے دینی کارنامے ہیں۔ تاہم سب سے بڑااورنہایت عظیم الشان دینی کارنامہ مصحفِ عثانی کی ترتیب و تدوین ہے۔ یہی وہ کارنامہ ہے جس کے باعث قرآن جیسا نازل ہواتھا ویسا ہی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوگیا۔ (تفصیلی ذکرآ گے آئے گا انشاء اللہ تعالیٰ)۔

### انشاءوتحرير:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوتح ریر وانشاء میں بھی کمال حاصل تھا۔ آپ کی تحریر یک خطوط کی شکل میں حدیث و تاریخ اور ادب کی کتابوں میں محفوظ ہیں (جو کہ اب اردو میں ''حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سرکاری خطوط۔'' مصنفہ پر وفیسر خورشید احمد صدر شعبہ عربی دبلی یو نیورٹی۔ کے نام سے منظرِ عام آچکے ہیں ) ان پرنگاہ ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تحریر کی خصوصیت ہے ہے کہ کلام مَاقَلَ وَ دَلَّ کا مصداق ہوتا ہے۔الفاظ مرضع اور جملے کے جملے فصاحت و بلاغت کی جان اور نہایت موثر ودلنشین ہوتے ہیں۔

### اقوال عثمان رضى الله عنه:

- (۱) معم دنیاایک تاریکی ہےاورغم آخرت دل میں ایک نور ہے۔
- (۲) تارک دنیاخدا کا، تارک گناه فرشتوں کا اور تارک طمع مسلمانوں کامحبوب ہوتا ہے۔
- (٣) 🔻 چار چیزیں بیکار ہیں: (۱) وہ علم جو بے عمل ہو۔ (۲) وہ مال جوخرج نہ کیا

جائے۔ (۳) وہ زہد جس سے دنیا حاصل کی جائے۔ (۴) وہ کمبی عمر جس میں سامانِ آخرت کچھ تیار نہ کیا جائے۔

(۵) فرمایابظاہر چار باتوں میں ایک خوبی ہے گر حقیقت میں چاروں کی تہہ میں چار ضروری امر بھی ہے: (۱) نیکوکاروں سے ملنا ایک خوبی ہے۔ گر ان کا اتباع کرنا ایک ضروری امر ہے۔ ر ۲) تلاوت قرآن مجید ایک خوبی ہے۔ گر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ (۳) مریض کی عیادت ایک خوبی ہے گراس کی وصیت ( کھمل ) کرانا ایک ضروری امر ہے۔ اسر ہے۔ (۳) زیارت قبورا کی خوبی ہے۔ گر وہاں کی تیاری کرنا ایک ضروری امر ہے۔ اسر ہے۔ (۲) نیارت قبورا کی خوبی ہے۔ گر وہاں کی تیاری کرنا ایک ضروری امر ہے۔ (۲) فرمایا مجھے چار باتوں میں عبادت الی کا مزہ آٹا ہے: (۱) فرائض کی اوائیگی میں۔ (۳) حرام اشیاء سے پر ہیز کرنے میں۔ (۳) امید اجر پر نیک کام کرنے میں۔ (۳) اورخوف خدا سے برائیوں سے نیخے میں۔ (۳) اورخوف خدا سے برائیوں سے نیخے میں۔

(ے) فرمایا متن کی پانچ علامات ہیں: (۱) ایسے مخص کی صحبت میں رہتا جس سے دین کی اصلاح ہو۔ (۲) شرمگاہ اور زبان کو قابو میں رکھنا۔ (۳) مسرت دنیا کو وبال خیال کرنا۔ (۴) شبہات کے خوف سے حلال سے بھی (احتیاطاً) پر ہیز کرنا۔ (۵) (اپنے بارے میں یفین ہونا کہ) بس ایک میں ہی ہلاکت میں پڑا ہوں۔

(عشره مبشره ص ٩٦ بحواله منبهات اين حجرعسقلاني ")

## امورخلافت وانتظام ملكي:

حضرت عثمان رضی الله عند نے اپنی خلافت علی منهاج المنبوت پر قائم و دائم رکھی۔
مجلس شُوری بالکل اسی طرح برقرار رکھی جس طرح آپ سے پیشتر خلفاء کے دور میں تھی۔
اہم امور میں آپ تمام اکا برین صحابہ رضی الله عنهم ،مشیران خلافت اور ضرورت
پڑنے پر امہات المؤمنین رضی الله عنهن سے مشورہ لیتے۔ علامہ ابن کثیر رحمة الله علیہ

فرماتے ہیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آتا ہے تو مشرق ومغرب
کی انتہاء تک خدا کا دین پھیل جاتا ہے۔خدائی لشکر ایک طرف اقصلی مشرق تک اور دوسری
طرف انتہاء مغرب تک پہنچ کر دم لیتے ہیں۔ اور مجاہدین کی آبدار تلواریں خدا کی تو حید کو
دنیا کے گوشے گوشے اور چے چے میں پہنچا دیتی ہیں۔ اندلس، قیروان، سیقہ یہاں تک کہ
چین تک آپ کے زمانہ میں فتح ہوئے۔

دوسری طرف مدائن، عراق، خراسان، اہواز سب فتح ہوئے۔ ترکوں سے جنگ عظیم ہوئی۔ آخران کا بڑا بادشاہ خاقان خاک میں ذلیل وخوار ہوا۔ اور زمین کے مشرقی اور مغربی کونوں نے اپنے خراج بارگاہ خلافت عثان میں پہنچوائے۔ آپ کے مشرقی اور مغربی کونوں نے اپنے خراج بارگاہ خلافت عثان میں پہنچوائے۔ آپ سلی اللہ کود کیھئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کود کیھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ''زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی ہے یہاں تک کہ میں نے مشرق و مغرب کود کھ لیا۔ عنقریب میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک اس

#### اوّلياتٍعثمان رضي اللّهءنيه:

سیدنا عثان رضی اللہ عنہ نے بہت سے کاموں کا اجراء فرمایا جن میں سے چند

یہ ہیں۔(۱) بیت المال سے موذ نین کے لیے وظائف کا تقرر فرمایا۔(۲) تجبیر میں آواز

یہ کی رکھنے کا حکم دیا۔(۳) تمام مسلمانوں کو ایک قرات پر متفق کیا۔(۴) جمعہ کی نماز کے
لیے ایک اوراذان کا اضافہ فرمایا۔(۵) زمینوں پر مالکانہ حقوق کے پروانوں کا اجرا فرمایا۔
(۱) بیت المال کے اونٹوں اور گھوڑوں کے چرنے کے لیے چراگا ہوں کا بندوبست فرمایا۔(۵) دارالقصناء کے لیے علیحدہ عمارت تقمیر فرمائی اور نج مقر کیے۔(۸) بیت المال،مہمان خانوں وغیرہ کے لیے الگ الگ عمارات تعمیر فرمائی سور (۹) جدہ کی بندرگاہ المال،مہمان خانوں وغیرہ کے لیے الگ الگ عمارات تعمیر فرمائیس اور بل تعمیر کروائے۔
(۱) اسلام میں اول وقف عام مسلمانوں کے لیے رومہ کا کنواں خریدا۔ (۱۲) اسلام

میں اول مہا جرمع اہل وعیال فی سبیل اللہ ہیں۔ (۱۳) ملک شام میں سمندری جہازوں کے بنانے کا کارخانہ قائم کیا۔ (۱۳) سب سے پہلے محتسب کا تقرر آپ نے فرمایا۔ (۱۵) مدینہ کوسیلاب سے بچانے کے لیے ایک بند تعمیر کرایا۔ (۱۲) جگہ جگہ پانی کی نہریں کھدوا ئیں۔ (۱۷) بحری افواج قائم کیں اور بحری فتو حات بھی آپ کے عہد میں ہوئیں۔

#### كتابت وحي:

چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ لکھنا پڑھنا جانے تھے۔ لہذا اسلام لانے کے بعد آپ کو کتابت وجی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت عانشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ بیں نے خود عثمان رضی اللہ عنہ کو اس گھر میں دیکھا ہے کہ راٹ کے وقت گرمی کے موسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کے حکم سے وحی لکھ رہے ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کے حکم سے وحی لکھ رہے ہیں۔ اپنا یہ مشاہدہ بیان کرنے کے بعدام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ قرب واختصاص کا شرف اللہ تعالیہ اس کے حکم کے وحوالے میں اللہ تعالیہ وسلم سے اس درجہ قرب واختصاص کا شرف وسلم اللہ تعالیہ وسلم اللہ تعالیہ وسلم کے حکم کے وحوالے فرمایا ہے جواعلی اخلاق وصفات کا انسان ہو۔

#### ازواج واولاد:

حضرت عثمان رضی الله عنه کا پہلا نکاح آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی صاحب زادی رقیه رضی الله عنها سے ہوا تھا۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبدالله تھا۔ لیکن ایک مہلک مرض میں مبتلا ہو کر جلد انقال ہو گیا۔ اسی کی نسبت سے حضرت عثمان رضی الله عنه کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔ عنہ کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔

حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے انقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحب زادی ام کلثوم سے نکاح ہوا۔ سیے صلی غزوہ بدرجس روزختم ہواای دن ان کا بھی انقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مئن خواتین سے نکاح کیا ان کے نام یہ بیں:

- (۱) فاخته بنت غزوان: قبیلهٔ مفری تعلق رکھتی تھیں۔ان سے ایک لڑ کا پیدا ہوا۔ اس کا نام عبداللہ الاصغر تھا۔نوعمری میں انقال ہوا۔
- (۲) ام عمرو بنت جندب: قبیلهٔ از دیے تعلق تھا۔ان سے عمرو،ابان ، خالداورعمر چار لڑکےاور مریم ایک لڑ کی پیدا ہوئی۔
- (۳) فاطمۃ بنت الولید: ام عبداللہ کنیت قبیلہ ؑ بنی مخزوم سے تعلق تھا۔ ولید، سعید دو لڑکے اور ام سعیدا کی لڑکی ان سے پیدا ہوئی۔
  - (٣) اساء بنت ابی جہل بن ہشام: ان ہے ایک لڑ کامغیرہ پیدا ہوا۔
- (۵) ملیکه بنت عیدنه بن حصن الفز اری: کنیت ام النبین ، ان سے صرف ایک لژ کا بعدالملک پیدا ہوااور جلد ہی انتقال ہو گیا۔
- (٢) رمله بنت شبیة بن ربیعة -ان سے تین از کیاں ہوئیں -ام ابان -ام عمر واور عائشہ-
- (2) نائلة بنت القرافصة الكلبى \_ان سے حبِ ذیلِ اولا د ہوئی مریم الصغری، ام خالد، ارویٰ، ام ابان الصغری اور عنبة \_

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت یہی موجود تھیں <sup>ا</sup>۔ (واضح رہے کہ بیہ تمام زوجات کے بعد دیگرے نکاح میں آئیں۔ایک وقت میں چارہی کی اجازت ہے۔)

### تَصِيْرِا ﴿ حالت ِسفر مِين بعثت رسول ملتَّيْ لَيْهُمْ سننا ﴾

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه فرماتے ہیں حضور سلی ایک بحث سے پہلے ہم ایک تجارتی قافلہ میں ملک شام کی صدود میں داخل ہو گئے تو وہاں ایک بجوی عورت ہارے سامنے آئی اور اس نے کہا کہ میرا (جن ) ساتھی میرے دروازے پر آکر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا۔ اس نے کہا اب اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کیا۔ اس نے کہا اب اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کیونکہ احمد مسٹی آئی کی کاظہور ہو گیا۔ اور ایسا تھم آگیا ہے جو بس میں نہیں ہے۔ میں وہاں کے دیکہ احمد مسٹی آئی کی کھی کے اور وہ اللہ تعالی کے دوت دے رہے ہیں۔ کی دعوت دے رہے ہیں۔

(حياة السحابرج على ٢٦٢ بحوالدالبداية جعم ٣٢٨)

# تدنير إعيادت كى بركت سے نعمت اسلام سے سرفراز ہونا ﴾

حضرت عمرو بن عثمانؓ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ ہیں اپنی غالہ اروکی بنت عبدالمطلب کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لئے گیا۔

یکھ در بعد حضور سالی ایکی و ہال تشریف کے آئے میں آپ کوغورے دیکھنے لگا
اور آپ کی نبوت کا تھوڑا بہت تذکرہ ان دنوں ہو چکا تھا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہوکر
فر مایا اے عثمان! تمہیں کیا ہوا (مجھے غورے دیکھ رہے ہو) میں نے کہا کہ میں اس بات پر
جران ہوں کہ آپ کا ہمارے میں بڑا مرتبہ ہے اور پھر آپ کے بارے میں ایک باتیں
کہی جارہی جیں۔

اس پرآپ نے فرمایا لا المہ الا الله ۔اللہ گواہ ہے کہ میں بیری کر کانپ گیا۔ پھرآپ نے بیرآیت تلادت فرمائی۔

﴿وفى السماء رزقكم وما توعدون ٥ فورب السماء ولأرض انه لحق مثل ما انكم تنطقون ﴾ (الذربت ٢٣.٢٢)

''اورآسان میں ہےروزی تمہاری اور جوتم سے وعدہ کیا گیا۔ سوقتم ہے ربآسان اور زمین کی، کہ بیہ بات تحقیق ہے جیسے کہتم بولتے ہو۔'' پھر حضور سالٹی آیٹی کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے میں بھی آپ کے پیچھے چل دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر مسلمان ہوا۔

(حياة الصحابه ج اص ٨٥ بحواله الاستيعاب ج مص ٢٢٥)

### ته نبر ﴿ اظهار اسلام پر تکالیف ﴾

حضرت محمد بن ابراہیم تیمی گہتے ہیں کہ جب حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کوان کے چیا تھم بن ابوالعاص بن امیہ نے پکڑ کرری میں مضبوطی سے باندھ دیا۔ اور کہا کہتم اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کو اختیار کرتے ہو؟ اور اللہ کی قتم اجب تک تم اس دین کونہیں چھوڑ و گے میں اس وقت تک تمہیں بالکل نہیں کھولوں گا۔

حضرت عثان رضی الله عنه نے فرمایا الله کی قتم! میں اس دین کو بھی نہیں چھوڑ وں گا جب تھم نے دیک کو بھی نہیں تو چھوڑ وں گا جب تھم نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی الله عنه اپنے دین پر بڑے کیے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا۔

(حياة الصحابه ج اص ٦٥ ٣ بحواله ابن سعدج ساص ٣٧)

## تسنبر ﴿ تعاون على البركي مثال ﴾

خلیفہ عسوم مقرر کرنے کے دوران حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایاتم میں سے کون ہے جواس خلافت کے منصب سے خود بخو درستبردار ہو جائے۔اور پھراس بات کی کوشش کرے کہ وہ تم میں سے بہترین اوراہل شخصیت کوخلیفہ بنوائے ،آپ کی اس تجویز پرکسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔اس پرانہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں خوددستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔

اس پر حضرت عثمان نے فرمایا میں سب سے پہلے آپ کی اس کوشش میں آپ کی تائید کرتا ہوں۔ کیونکہ میں نے رسول اکرم سٹھیڈیٹی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ۔ 'جواس سرزمین کا امین ہے وہ آسان کا بھی امین ہے' باقی لوگوں نے بھی حضرت مان کا اللہ عنہ کی تائید کی۔ (حضور ساٹھیڈیٹی نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ منہ کو اللہ عنہ کی تائید کی۔ (حضور ساٹھیڈیٹی نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ منہ کو اللہ عنہ کی تائید کی۔ (حضور ساٹھیڈیٹی کے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ منہ کو اللہ عنہ کی تائید کی ۔ (حضور ساٹھیڈیٹی کے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ منہ کو اللہ علی ما اللہ علی مانے تھی مانے کی تائید کی اللہ علی مانے کی تائید کی مانے کی تائید کی تائید کی در حضور ساٹھیڈیٹی کے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ علی تائید کی ت

(تاریخ طبری چسس ۲۳۰)

### تصنبره ﴿ امارت سے استغناء ﴾

حفرت طلحه رضی اللہ عنہ اس موقع پر لوگوں نے کہا کہ تم بھی بیعت کر لو۔ تو وہ بہتے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی۔ اس موقع پر لوگوں نے کہا کہ تم بھی بیعت کر لو۔ تو وہ بہتے گئے کہ تمام اہل قریش نے ان کی حمایت کی ہے؟ وہ بولے ہاں اس کے بعد وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ان کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لوٹا دوں گا۔ فر مایا تمہیں اس معاملہ کو لوٹا دوں گا۔ وہ بولے کیا آپ لوٹا دیں گے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فر مایا ہاں پھر پوچھا کہ کیا تمام لوگوں نے آپ نے فر مایا ہاں۔ اس پر وہ بولے میں بھی نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے؟ آپ نے فر مایا ہاں۔ اس پر وہ بولے میں بھی بیعت کرنے پر رضا مند ہوں اور میں لوگوں کے متفقہ فیصلہ سے الگ رہنا نہیں جا ہتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیعت کرئی۔

(تاریخ طبری چساص ۲۳۵)

## تصنبرا ﴿ دوسرول سے نقیحت جا ہنا ﴾

حمران بن ابان روایت کرتے ہیں کہ خلافت کی بیعت کے بعد امیر المؤمنین منرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا کہ انہیں بلا کر اور اور جب وہ تشریف لائے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے فر مایا مجھے آپ کی

نفیحت کی آج سخت ضرورت ہے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فر مایا آپ مندرجہ ذیل پانچ باتوں پر بختی کے ساتھ ممل کریں تو قوم آپ کی بھی مخالفت نہیں کرے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فر مایا وہ کیا ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فر مایا نمبر (۱) قتل سے صبر کرنا (۲) لوگوں سے محبت کرنا (۳) لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرنا (۴) نرمی اختیار کرنا (۵) راز کو پویشدہ رکھنا۔

کرنا (۳) لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرنا (۴) نرمی اختیار کرنا (۵) راز کو پویشدہ رکھنا۔
(تاریخ طبری جسم ۴۸۸)

## قەنبرے ﴿ سخاوت وحسن جمال كاپيكير ﴾

ابن سعید بن پر ہوع مخزومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مبجد میں گیا ایک شخ (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ) حسن الوجہ سوئے ہوئے تھے۔ ان کے سرکے نیچے اینٹ تھی یا اینٹ کا گلڑا تھا۔ میں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ ان کی طرف دیکھا تھا اور ان کے حسن وجمال سے متعجب وجیران تھا۔ انہوں نے اپنی آئھیں کھولیں اور فر مایا۔ الے لڑک! تم کون ہو؟ میں نے انہیں اپ متعلق بتلایا۔ ان کے قریب ایک لڑکا سویا ہوا تھا۔ آپ نے اسے بلایا گراس نے جواب نہ دیا۔ آپ نے مجھے فر مایا اسے بلاؤ تو میں نے اسے بلایا تو آپ نے اسے کوئی تھم دیا اور مجھے فر مایا بیٹھ جاؤ۔ وہ لڑکا چلا گیا اور ایک حلہ اور ایک جہے وہ حلہ (جوڑا) پہنا دیا اور ہزار درہم اس (جوڑے کی جیب میں) ڈالدئے۔

میں اپنے باپ کے پاس آیا اور انہیں اس واقعہ کی خبر دی انہوں نے کہا تیرے ساتھ یہ (حسن سلوک اور جود وکرم) کس نے کیا؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ وہ مسجد میں سور ہا تھا۔ اور میں نے اس سے زیادہ صاحب حسن و جمال بھی نہیں دیکھا میر سے والد نے کہا وہ امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ نہیں دیکھا میر سے والد نے کہا وہ امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ (حضرت عثان خلیفہ مظلوم ص ۱۲)

تصر نبر ۸ ﴿ حضور ملکی لیگی کا حضرت عثمان سے حیا کرنا ﴾ حضرت ابن عمرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سائی ایکی (گر میں) بینے ہوئے تھے اور حضرت عائشہ رضی الله عنها آپ کے پیچے بیٹھی ہوئی تھیں کہ استے میں منرت ابو بکر رضی الله عنه اجازت لے کراندر آئے۔ پھر حضرت عمرضی الله عنه اجازت لے کراندر آئے۔ پھر حضرت عمرضی الله عنه اجازت کے کراندر آئے کھر حضرت معد بن مالک رضی الله عنه اجازت کیکر اندر آئے پھر حضرت معد بن مالک رضی الله عنه اجازت کیکر اندر آئے پھر حضرت منان رضی الله عنه اجازت لے کراندر آئے حضور سائی آئی ہم باتیں کر رہے تھے۔ اور حضور من الله عنه اجازت کے کراندر آئے دوخور سائی آئی ہم ایک بیٹھ جاؤے کے کئین کے گئینے کھلے ہوئے تھے (باقی حضرات کے آئے پر حضور سائی آئی ہم ایک کر بیٹھ جاؤ۔ ایک ن دوجہ محمر مد (حضرت عائشہ رضی اللہ عنه کر بیٹھ جاؤ۔ دیشرات حضور سائی آئی ہم رہے والداور دوسرے صحابہ اندر آئے تو آپ نے نہ تو گھنے براپنا کیٹر اٹھیک کیا اور نہ مجھے پیچے ہوئے کو کہا۔

حضور سالی آیتی نے فرمایا کیا میں اس آدی سے حیانہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے فرشتے عثان سے ایسے ہی دیا کرتے ہیں جیسے اللہ اور رسول سالی آئی ہے کرتے ہیں۔ اگروہ اندر آتے اور تم میرے دیا کرتے ہیں۔ اگروہ اندر آتے اور تم میرے پاس بیٹھی ہوتیں تو وہ نہ تو بات کر سکتے اور نہ واپس جانے تک سراٹھا سکتے (احکامات حجاب ہے کہلے کا واقعہ ہے)

(حياة الصحابة ٢٥ م ٢٩٩ بحواله البداييج ٢٥ ٢٠٣)

### تصنبره ﴿ قبركا خوف ﴾

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے اِں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں اور نہیں روتے ہیں کین قبر کو یا دکر کے روتے ہیں؟ فرمایا میں نے حضور ساٹھ ایکٹی کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جواس سے سہولت سے چھوٹ گیااس کیلئے بعد کی منزلیں سب آسان ہیں۔ اور جواس (کے عذاب) میں پھنس گیااس کیلئے بعد کی منزلیس اور بھی زیادہ ہیں۔ اور میں نے حضور ساٹھ ایکٹی سے یہ بھی سنا ہے کہ میں بعد کی منزلیس اور بھی زیادہ قبر کا منظر اس سے زیادہ گھبراہ نے والا نہ ہو۔ اور حضرت نے کوئی منظر ایسانہیں دیکھا کہ قبر کا منظر اس سے زیادہ گھبراہ نے والا نہ ہو۔ اور حضرت ہائی نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کوایک قبر پر بیشعر پڑھتے ہوئے سنا فان تنبح منھا تنبح من ذی عظیمة

والا فسانسی لا احسالک نساجیسا (اے قبروالے!)اگرتم اس گھاٹی سے سہولت سے چھوٹ گئے تو تم بڑی زبردست گھاٹی ہے چھوٹ گئے۔ورند میرے خیال میں تمہیں آئندہ کی گھاٹیوں سے نجات نہیں مل سکے گی۔

(حياة الصحابة ج عص ٤٨٨ بحواله ترندي وابونعيم في المحلية ج اص ٦١)

# قصة نبروا ﴿ تجديد كعبه كيليّ تحقى كرنا ﴾

اور اس مقصد کیلئے انہوں نے ایک جماعت سے کھیز مین خریدی۔ جبکہ کچھلوگوں نے اور اس مقصد کیلئے انہوں نے ایک جماعت سے کھیز مین خریدی۔ جبکہ کچھلوگوں نے اپنی زمینیں فروخت کرنے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی عمارتیں گرا دیں اور ان کی قبتیں بیت المال میں جمع کرا دیں۔ بعد میں ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر چخ ویکار کی تو آپ نے انہیں قید کرنے کا تھم دیا اور فر مایا کہتم لوگوں کو میر کی شرافت اور میرے تھم کی وجہ سے مجھ پر چلانے کی جمارت ہوئی ہے۔ جبکہ تمہارے میا تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قیم کی کاروائی کی تو تم ان پنہیں چلاتے ہے۔ آخر کارعبد اللہ بن حالہ بن اسید کی سفارش پر انہیں رہا کر دیا گیا۔

(تاریخ طبری ج ۱۳۵۸)

### <u>تصه نبراا</u> ﴿ رعایا کے ساتھ مُسنِ سلوک ﴾

حضرت عبیداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ ابل مدینہ ابول میں مبتلا ہور ہے ہیں۔خداکی آئے اہل مدینہ ہوں۔ بشرطیکہ بیتمہاری رائے ، میں تمہاری رائے ، و کیا تم اس بات کو پہند کرو گے کہ جواہل عراق کے ساتھ فتوحات میں شریک ہوا ہووہ اپنے ساز وسامان کے ساتھ اپنے وطن میں مقیم ہوجائے۔ اس پراہل مدینہ کھڑے ہوئے ، ار کہنے گئے اے امیرالمؤمنین! آپ ہمارے مال غنیمت کی اراضی کو کیسے منتقل کر سکتے ، بیر؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم ان اراضی کو کسی کے ہاتھ حجاز کی اراضی کے ہاتھوں فروخت کر دیں گے۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا فروخت کر دیں گے۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا در استہ کھول دیا ہے جوان کے خیال وگمان میں نہیں تھا۔

( تاریخ طبری ج ۳س ۴۸۵)

## ق نبرا ﴿ انْكُوهِي كَيْ كَمْشِدِ كَيْ ﴾

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ کے لیے پانی پینے کا ایک کنوال
کھد وایا۔ ایک دفعہ آپ اس کنویں کے سرے پر بیٹھے ہوئے اس انگوشی (کو جوحضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے خطوط پر مہر ثبت کرنے کے لیے بنائی تھی۔ بعد ازاں حضرت ابو بکر صدیق
رسنی اللہ عنہ نے بطور مہر استعال کیا۔ آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے
اپ تقی اللہ عنہ کے باس تھی اللہ عنہ کے پاس تھی ) کو
حرکت و رہے تھے اور اے اپنی انگلی میں تھی ارب تھے کہ انگوشی ان کے ہاتھ سے نکل
ار کنویں میں گر گئی۔ لوگوں نے کنویں میں اس کو بہت تلاش کیا یہاں تک کہ اس کا سارا

بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا جو بھی شخص اس انگوشی کو لے کر

آئے گا۔ اسے بھاری رقم دی جائے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اس خاتم مبارک کے گم ہوا۔ اور اس کی تلاش میں سرگردال رہے۔ تلاش بسیار کے بعد بھی آپ کو وہ انگوشمی نہ ملی۔ اور جب آپ ہر طرح سے مایوں ہو گئے تو آپ نے اس جیسی جاندی کی انگوشمی بنوانے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہو بہو ولی ہی انگوشمی بنائی گئی۔ اور اس پرمحمر رسول اللہ کندہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنی انگی میں پہن لیا۔ جب آپ کوشہید کیا گیا تو وہ انگوشمی بھی غائب ہوگئی۔ اور یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کون اس انگوشمی کو لے گیا۔

#### <u>ض نبر۱۳ ﴿ احساسِ ذمته داری ﴾</u>

حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے ان سے بوچھا کہ اہل شام تنہاری شکایت کرتے ہیں۔حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرے نزویک مسلمانوں کے مال کواللہ کا مال کہنا مناسب نہیں ہے۔اور دولت مندوں کے لیے بیات مناسب نہیں ہے کہ وہ مال و دولت کو جمع کریں۔ چنانچہ یہ لوگ میری اس بات سے اختلاف کرتے ہیں۔

حضرت عثمان رضی اللّه عنه نے فرمایا اے ابوذ را میرایہ فرض ہے کہ میں اپنے فرائض کو ادا کروں اور رعایا کے ذمّه جو واجبات ہوں انہیں وصول کروں۔ اس لیے میں انہیں زاہد بننے پرمجبور نہیں کرسکتا۔البتہ میں انہیں محنت کرنے اور کفایت شعار بننے کی تلقین کرسکتا ہوں۔ (تاریخ طبری جسم ۲۸۹)

### <u>ضه نبره ا</u> ﴿ اکرام اور پئتے کی بات ﴾

حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ نے جب مدینہ سے باہر رہنے کا ارادہ کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے اجازت ما تگی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انکار فرما دیا۔لیکن : ب ان کا اصرار بڑھا تو اجازت دے دی ادرجاتے ہوئے انہیں اونٹوں کا ایک رپوڑ بھی ، یا اور دوغلام بھی دیئے اورانہیں یہ بھی کہا کہتم مدینہ آیا جایا کرو کہیں ایسانہ ہو کہتم بالکل اعرابی بن جاؤ۔ چنانچے ابوذررضی اللہ عنہ ربذہ ۔ چلے گئے ادرایک مسجد بنائی اور مدینہ تشریف ال یا کرتے تھے۔

(تاریخ طبری جساص ۲۸۹)

### قصة نبره المحميقات كاخيال ركھنے كى تاكيد ﴾

حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے فتو حات کثیرہ پرشکرانے کے طور پرعمرہ
کی نیت کی اور نمیشا پور سے احرام باندھااور مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے (نمیشا پور) خراسان عثمان رضی اللہ عنہ نے پاس آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے (نمیشا پور) خراسان سے احرام باندھنے پر ان کو ملامت کیا اور فرمایا ''کاش کہتم اس میقات سے احرام باندھنے جہاں سے مسلمان احرام باندھا کرتے ہیں۔

(تاریخ طبری جهس ۳۱۹)

# <u>تصنبرا ﴿ برائی کا قلع قمع کرنا ﴾</u>

کیم بن عباد روایت کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب دنیاوی خوشحالی آئی اورلوگوں کے پاس دولت کی فراوانی ہوئی تو دولت مندی انتہاء تک پنجی تو وہاں سب سے پہلے جو برائی رونما ہوئی تو وہ کبوتروں کو اُڑانا اور مختلف چیزوں کی نشانہ بازی تھی۔حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی اس بے راہ روی کو روکنے کی خاطر اپنی خلافت کے مثمان رضی سال فلبیلہ لیث کے ایک شخص کو مقرر کیا کہ وہ ان کبوتروں کے پر کائے اور نشانہ بازی کے مراکز کوختم کرے۔

(تاریخ طبری چساص ۲۰۹)

### قصه نبرے ﴿ اجتماعی ضرورت کی خاطر کتم حدیث کا حکم ﴾

حضرت عبدالله بن وہب رحمۃ الله علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی الله عنه نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فر مایا جا اور لوگوں کے قاضی بن جاؤ۔ ان میں فیصلے کیا کرو۔حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیرالمؤمنین! کیا آپ مجھے اس سے معا ف رکھیں گے؟ حضرت عثمان رضی اللّٰہ عنہ نے فر مایانہیں ۔ میں تمہیں قتم دیتا ہوں ۔تم جا کرلوگوں کے قاضی ضرور بنو۔حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ جلدی نہ کریں۔ کیا آ ب نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بینہیں سنا کہ جس نے الله کی پناہ جا ہی وہ بہت بڑی پناہ میں آ گیا۔حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فر مایا ہاں۔حضرت ابن عمر رضی الله عنه نے کہامیں قاضی بننے ہے اللہ کی بناہ جاہتا ہوں۔حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے فر ما یا تم قاضی کیوں نہیں بنتے ہو؟ حالانکہ تمہارے والدتو قاضی تھے۔< صرت ابن عمر رضی الله عنه نے کہامیں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو قاضی بنا اور پھر نہ جاننے کی وجہ سے غلط فیصلہ کر دیا تو وہ دوزخی ہے۔اور قاضی عالم ہواورحق وانصاف کا فیصلہ کرے وہ بھی یہ جاہے گا کہ وہ اللہ کے ہاں جا کر برابر سرابر چھوٹ جائے (نہ انعام ملےاور نہ کوئی سزا لگے ) اب اس حدیث کے سُننے کے بعد بھی میں قاضی بننے کی أميد كرسكتا مون؟

اس بات پر حضرت عثمان رضی الله عنه نے ان کے عذر کو قبول کر لیا اور ان سے فر مایا کہ تم کو تو معاف کر دیالیکن تم کسی اور کو بیہ بات نه بتانا (ورنه اگر سارے ہی از کار کرنے لگ گئے تو پھر مسلمانوں میں قاضی کون ہے گا؟ بیاجتماعی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟)

(حیاۃ الصحابہ ۲۳ م۸۲ بحوالہ پیٹمی جسم ۱۹۳)

### <u>قصہ نمبر ۱</u>۸ ﴿ استنصوابِ رائے ﴾ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو جس مسئلہ میں شُبہ ہوتا اور اس کے متعلق کو ئی صحیح

رائے قائم نہ کر سکتے تو دوسرے صحابہ سے استفسار فرماتے اور عوام کو بھی ان کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت کرتے تھے۔ ایک دفعہ سفر حج کے دوران ایک شخص نے پرندہ کا کوشت پیش کیا جو شکار کیا گیا تھا۔ جب آپ کھانے کے لیے بیٹھے تو شبہ ہوا کہ حالت احرام میں اس کا کھانا جائز ہے یانہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہمسفر تھے۔ ان ہے استصواب کیاانہوں نے عدم جواز کا فتو کی دیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کھانے سے ہاتھ روک لیا۔

( خلفائے راشدین ص ۲۳۱ بحواله متدرک ابن جنبل ج اص ۱۰۰)

### تصنبروا ﴿ فريضهُ تَعْلَيْغِ دِينَ ﴾

نائب رسول صلی الله علیہ وسلم کا سب سے اہم فرض دین کی خدمت اوراس کی اشاعت و تبلیغ ہے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی الله عنہ کواس فرض کے انجام دینے کا ہر لحظہ خیال رہتا تھا۔ چنانچہ جہاد میں جوقیدی گرفتار ہوکر آتے تھے اُن کے سامنے خود اسلام کے عاسن بیان کر کے ان کو دین متین کی طرف دعوت دیتے تھے۔ لہذا ایک دفعہ بہت می رومی اونڈیاں گرفتار ہوکر آئیں تو حضرت عثمان رضی الله عنہ نے خود اُن کے پاس جا کر تبلیغ اسلام کا فرض انجام دیا۔ چنانچہ دوعوتوں نے متاثر ہوکر کلمہ تو حید کا اقرار کیا اور دل سے مسلمان ہوئیں۔

(خلفائے راشدین ص ۲۳۰ بحواله ادب المفرد باب خفض المراء)

### تصنبرا ﴿ نُكْتَهُ فَقَامِتٍ ﴾

ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ تشریف لے گئے۔اوراپنی چا درایک شخص پر جو خان تہ کعبہ میں کھڑا ہوا تھا ڈال دی۔ا تفاق سے اس پرایک کبوتر بیٹھ گیا۔انہوں نے اس خیال سے کہ چا در کواپنی بیٹ سے گندہ نہ کر دے اس کواڑا دیا۔ کبوتر اُڑ کر دوسری جگہ جا جیٹھا۔ و ہاں اس کوایک سانپ نے کاٹ لیا اور وہ اس وقت مرگیا۔حضرت عثمان رضی اللہ

عنہ کے سامنے بیہ مسئلہ پیش ہواتو انہوں نے کفارہ کا فتو کی دیا کیونکہ وہ اس کبوتر کو ایک محفوظ مقام سے غیرمحفوظ مقام میں پہنچانے کا باعث ہوئے تھے۔

(خلفائے راشدین ص۲۳۲ بحوالہ مندشافعی ص ۷۹)

# <u>قہ نبرام</u> ﴿ اپنی ذات کومشورہ کے تابع رکھنا ﴾

جب مجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ننگ ہوگئ تو لوگوں نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ سے اس کو کشادہ کرنے کی درخواست کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے صحابۂ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ مروان بن علم موجود تھا۔ اس نے کہا: امیرالمؤمنین! آپ کے قربان! اس معاملہ میں مشورہ کی کیا ضرورت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد میں اضافہ کا ارادہ کیا تو کسی سے اس کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیس کر برہم ہو گئے، فرمایا: خاموش! عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ بیتھا کہ لوگ ان سے اس درجہ خوف کھاتے تھے فرمایا: خاموش! عمر رضی اللہ عنہ کہ گوہ (ایک جانور جے عربی میں صُب کہتے ہیں اور جو دھو کہ دیتے میں ضرب المثل ہے) کے بھٹ میں گھس جاؤ تو لوگ اس میں گھس جاتے۔لیکن دیے میں ضرب المثل ہے) کے بھٹ میں گھس جاؤ تو لوگ اس میں گھس جاتے۔لیکن میں امحاملہ بیہ ہے کہ میں نرم خو ہوں۔ اس لیے تحاطر بہتا ہوں کہ وہ احتجاج نہ کریں۔

## ته نبرور ﴿ كلمهُ خير كا فوراً انتاع كرنا ﴾

حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سات لا کھ کی قیمت پران کی اراضی خریدی۔ اور رقم لے کران کے پاس گئے، طلحہ نے فرمایا ایک شخص سے یہ معاملہ کر رہا ہوں مگراس کواس بات کی خبرنہیں ہے کہ اس کے گھر میں اللہ کا کیا تھم نازل ہونے والا ہے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے یہ ساتو آپ نے اپنے قاصد کے قدر بعیہ اس مال کورات بھرتھیم کرایاحتیٰ کہ صبح تک ان کے پاس ایک درہم بھی باتی نہیں بچا۔ فر ریعہ اس مال کورات بھرتھیم کرایاحتیٰ کہ صبح تک ان کے پاس ایک درہم بھی باتی نہیں بچا۔

#### <u>تەنبرrr</u> ﴿ جائز سفارش كرنا ﴾

رہیج بن الحارث بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ عبد جاہلیت میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے شریک تھے۔ جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو عباس بن رہیج نے حضرت مثان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ابن عامر کوتح بر فرما کیں کہ وہ مجھے بطورِ قرض کے ایک مثان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ابن عامر کوتح بر کر دیا اور ابن عامر نے انہیں ایک الکہ کی رقم دے دی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے تحریر کر دیا اور ابن عامر نے انہیں ایک الکہ کی رقم دے دی۔ نیز حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنا گھر بطور ہدیہ کے دے دیا اور آج تک ان کا گھر عباس بن رہیج کا گھر کہلاتا ہے۔

(تاریخ طبری ج ۱۳ ص۱۳)

#### تَصنبه المال سح پرگرفت ﴾

محمداورطلحہ کی روایت ہے کہ ابن ذی الحبکہ نہدی نیرنج جادو کا کام کیا کرنا تھا۔
جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کواس کے اس کام کے بارے میں اطلاع ہوئی تو آپ نے
ولید بن عقبہ کولکھا کہ اس بارے میں ابن ذی الحبکہ سے پوچھا جائے اگر وہ اقر ارکرے تو
اسے سخت سز ادی جائے۔ چانچہ ولید بن عقبہ نے انہیں بلوایا اور اس سے پوچھا تو اس نے
کہا ہال سے عجیب وغریب شعبدہ بازی کا کام ہے اور اقر ارکیا تو ولید بن عقبہ نے انہیں سز ا
دینے کا حکم دیا اور عوام کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کیا اور ان کے سامنے حضرت عثمان
رضی اللہ عنہ کے خط کو بڑھ کر سنایا گیا کہ '' یہ معاملہ نہایت سنجیدہ اور عگین ہے اس لیے تم
لوگ بھی سنجیدگی اختیار کرواور ہنی غداق اور دل گی سے بچو۔ لوگوں کو اس بات سے تبجب
ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک اس کی اطلاع کیسے پیچی ؟

(تاریخ طبری جهس ۴۱۰)

<u>قصہ نمبرہ ہ</u> اعز ازِ سف**ارتِ** رسول اللّم اللّه علیہ وسلم ﴾ حضورصلی الله علیہ وسلم نے (صلح حدیب ہے موقع پر) حضرت عثان رضی اللّه عنہ کو بلا کر قریش کی طرف بھیجا اور ان سے فر مایا کہ آئییں یہ بتا دو کہ ہم (کسی سے) لڑنے

کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ اور ان کو اسلام کی طرف
دعوت و بینا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو یہ بھی تھم دیا کہ مکہ میں
جومومن مرد اور عورتیں ہیں حضرت عثان رضی اللہ عنہ ان کے پاس جا کر ان کو فتح کی
خوشخبری سنا دیں اور ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالی عنقریب مکہ میں اپنے دین کو ایسا غالب کر
دیں گے کہ پھرکسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ خوشخبری دے کر آپ
صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کمز ورمسلمانوں کو (ایمان پر) جمانا جا سے تھے۔

حضرت عنان رضی اللہ عنہ تشریف کے گئے ( کمہ کے راستے میں) مقامِ بلدً ح میں ان کا قریش کی ایک جماعت پر گزر ہوا۔ قریش نے بوچھا کہاں (جا رہے ہو؟) انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تہارے پاس بھیجا ہے تا کہ میں تہہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دوں اور تہہیں بتا دوں کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں۔ ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہوں نے ویسے ان کو دعوت دی۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کی بات من لی ہے جاؤ اپنا کام کرو۔ اَبانُ بن سعید بن عاص نے کھڑے ہو کر حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا اور ان کو اپنی پناہ میں لیا اور اپنے گھوڑے کی زین گسی اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو اینے گھوڑے یر آگے بٹھا کر مکہ لے گئے۔

(حياة الصحابة اص٢٠٢ بحواله كنز العمال ج٥ص ٢٨٨)

قصہ نمبر ۲۷ ﴿ فَيْنِي ہُم آ ہُنگی اور حب رسول صلی اللّہ علیہ وسلم ﴾ جب حضرت عثمان رضی اللّه عند علیہ کے تو جب حضرت عثمان رضی اللّه عند علیہ کے موقع پر مکہ تشریف لے گئے تو نظروں کے سیامنے بیت اللّه شریف تھا جس کی طواف کی حسرت بیں سب مسلمان آئے تھے۔ قریش نے حضرت عثمان رضی اللّه عنہ سے کہا کہ ہم محمصلی اللّه علیہ وسلم اوران کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔البتہ تم چا ہوتو عمرہ کرلو۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہے کیے ہوسکتا ہے کہ میرے آتا تو عمرہ نے لریں اور میں کرلوں۔ ادھر حدیبیہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ مایہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! عثمان کس قدر خوش قسمت ہیں کہ سب سے پہلے حرم العبہ وسلم ہوا نہیں جب تک میں العبہ کا طواف کر رہے ہول گے۔ ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا نہیں جب تک میں الحد عنہ کر لول عثمان بھی نہیں کریں گے۔ (بیدارشاد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کامل المتحاد کی نشا ند ہی کرتا ہے۔)

(حضرت عثمان خليفه مظلوم ص ٦٨)

#### قصة نبراء السب سے پہلے اہل وعیال کے ساتھ ہجرت ﴾

حضرت قادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (صحابہ طیس ہے) سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ہجرت کی وہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں نے دھٹرت نظر بن انس اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت عثان رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضور سائٹ آئی کی صاحبز ادی بھی تھیں ۔ حضور سائٹ آئی کی صاحبز ادی بھی تھیں ۔ حضور سائٹ آئی کی کے پاس ان دونوں کی خیر خبر آنے میں دیر ہوگئی۔ پھر قریش کی ایک عورت آئی اور اس نے کہا اے محمد! (سائٹ آئی کی میں نے تمہارے داماد کو دیکھا تھا اور ان کے ساتھ ان کی جبوی بھی تھیں ۔ آپ نے فرمایا تم نے ان دونوں کو کس حال میں دیکھا؟ اس عورت نے کہا بیوی بھی تھیں ۔ آپ نے فرمایا تم نے ان دونوں کو کس حال میں دیکھا؟ اس عورت نے کہا بیوں ہوں کو ایک کر ورسے گدھے پر سواد کر رکھا تھا اور سن کو چھیے سے ہا تک رہے تھے۔

حضور ملٹی آئی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ رہے۔ (حضرت عثان رضی اللہ عنہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلے مخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل وعیال کے ساتھ ہجرت کی ہے)

(حياة الصحابيج اص ١٣٨ بحواله البداية ج٣ص ٢٢)

#### قصهٔ نبر ۲۸ ﴿ بامر مجبوری حدیث نه سنانا ﴾

حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابوصالے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو منبر پر بیہ فرماتے ہوئے سنا اے لوگو! میں نے حضورافقد س سلی اللہ اللہ علی حدیث سی تھی۔ لیکن اب تک آپ لوگوں سے چھپار کھی تھی ۔ لیکن اب تک آپ لوگوں سے چھپار کھی تھی ۔ لیکن اب میں اللہ کے راستے میں جانے کی زبردست فضلیت کوئن کر ) آپ لوگ بھے چھوڑ کر چلے نہ جائیں۔ لیکن اب میرا بیہ خیال ہوا کہ وہ حدیث آپ لوگوں کو سنا دول تا کہ ہرآ دمی اپنے لئے اسے اختیار کرے جو اسے مناسب معلوم ہو (میرے پاس مدینہ رہنا یا اللہ کے راستہ میں مدینہ سے چلے جانا)۔ میں نے حضور سائی ایکی کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے راستہ میں مدینہ سے جلے جانا)۔ میں نے حضور سائی ایکی کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے راستہ میں ایک دن سرحد کی حفاظت کیلئے بہرہ دینا اور جگہوں کے ہزار دن سے بہتر ہے۔ کے راستہ میں ایک دن سرحد کی حفاظت کیلئے بہرہ دینا اور جگہوں کے ہزار دن سے بہتر ہے۔

### قصه نبر۲۹ ﴿ اہل بیت کی تعظیم اور ان سے محبت ﴾

حضرت قاسم بن محمدٌ کہتے ہیں حضرت عثمان نے جو بہت سے نئے قانون بنائے ان میں سے ایک قانون بیر تھا کہ ایک آ دمی نے ایک جھٹڑے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حقارت آ میز معاملہ کیا۔

اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی پٹائی کی۔کسی نے اس پر اعتراض
کیا تو اس سے فر مایا کیا ہے ہوسکتا ہے کہ حضور سلٹی آیٹی تو اپنے چپا کی تعظیم فرما ئیں اور میں
انگی تحقیر کی اجازت دے دوں؟ اس آ دمی کی اس گستا خی کو جواچھا سمجھ رہا ہے وہ بھی حضور
سلٹی آیٹی کی مخالفت کر رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس نئے قانون کوتمام
صحابہ رضی اللہ عنہ نے بہت بسند کیا (یکہ حضور سلٹی آیٹی کے چپا کے گستاخ کی پٹائی ہوگی)
حیابہ رضی اللہ عنہ نے بہت بسند کیا (یکہ حضور سلٹی آیٹی کے چپا کے گستاخ کی پٹائی ہوگی)

## <u>ضے نبر ۳۰ ﴿ شیطانی وساوس سے نجات کی فکر ﴾</u>

حضرت محمد بن جُبير رحمة الله عليه كہتے ہيں حضرت عمر رضى الله عنه ايك مرتبه ` صرت عثمان رضی الله عنه کے پاس ہے گز رے حضرت عمر رضی الله عنه نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کئے اور ان سے حضرت عثمان کی شکایت کی۔(بیہ دونوحضرات حضرت عثمان رضی اللّٰدعنہ کے پائے آئے ) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے کہا آپ نے اپنے بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثان نے کہا اللہ کی قتم! میں نے (ان کے سلام کو) سنا ہی نہیں۔ میں تو کسی گہری سوچ میں تھا۔حضرت ابو بکر رضی اللہ منہ نے یو چھا آپ کیا سوچ رہے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں شیطان کے خلاف سوچ رہا تھا کہ وہ ایسے برے خیالات میرے دل میں ڈال رہا تھا کہ زمین پر جو کچھ ہے وہ سارا بھی مجھے مل جائے تو بھی ان برے خیالات کوزبان پرنہیں لاسکتا۔ جب شیطان نے میرے دل میں یہ برے خیالات ڈالنے شروع کئے تو میں نے دل میں کہا ا ہے کاش میں حضور ملتی آیلم سے بوچھ لیتا کہ ان شیطانی خیالات سے نجات کیے ملے گی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فر مایا میں نے حضور ساٹھنائیٹم سے اس کی شکایت کی تھی اور میں نے حضور سے یو چھاتھا کہ شیطان جو برے خیالات ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے ان ہ ہمیں نجات کیے ملے گی؟۔

مصور ملی آیل نے فرمایاان سے نجات تہمیں اس طرح ملے گی کہتم وہ کلمہ کہہ لیا کرو جو میں نے موت کے وقت اپنے چچا کو پیش کیا تھالیکن انہوں نے وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ (اور وہ کلمہ بیہ ہے: لا اله الا الله محمد رسول الله)

(حياة الصحادج ٢ص ٢٢٥ بحواله منتخب الكنزج اص ٢٨)

قصہ نبراس ﴿ حدیث رسول سلی الله الله الله عند مرسے کی محصی کی نہ وینا ﴾ محصہ نبراس ﴿ حدیث رسول سلی اللہ عند فرماتے ہیں میں معجد میں حضرت عثمان محضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عند فرماتے ہیں میں معجد میں حضرت عثمان

رضى الله عنه كے پاس سے گزرامیں نے انہیں سلام كیا انہوں نے مجھے آئھ ہُركر دیکھا بھی لکین میرے سلام كاجواب نه دیا۔ میں امیر المونین حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه كی خدمت میں گیا اور میں نے دو دفعہ یہ کہا اے امیر المونین ! كیا اسلام میں كوئی نئ چیز پیدا ہوگئ ہے؟ حضرت عمر رضی الله نے یوچھا كیا ہوا؟

میں نے کہا اور تو کوئی بات نہیں البتہ یہ بات ہے کہ میں ابھی مجد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا۔ میں نے ان کوسلام کیا انہوں نے مجھے آئھ جھر کر دیکھا بھی لیکن میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور (جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آگئے تو) ان سے فرمایا آپ نے اپنی بھائی (سعدرضی اللہ عنہ ) کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہا میں نے تو ایسانہیں کیا۔ میں نے کہا آپ نے کیا ہے۔ اور بات آئی بڑھی کہ انہوں نے اپنی بلت پرقشی کہ انہوں نے اپنی بات پرقشم کھالی اور میں نے اپنی بات پرقشم کھالی تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یاد آگیا تو انہوں فرمایا است عفو الله و اتو ب الیہ آپ میرے پاس سے ابھی گزرے عنہ کو یاد آگیا تو انہوں فرمایا است کے بارے میں سوچ رہا تھا جو میں نے حضور سانٹہ این ہے گئی اور وہ بات ایسی ہے کہ جب بھی مجھے یاد آئی ہے تو میری نگاہ پر اور میرے دل پر ایک سے تھی اور وہ بات ایسی ہے کہ جب بھی مجھے یاد آئی ہے تو میری نگاہ پر اور میرے دل پر ایک یودہ سے نہ بچھ نظر آتا ہے اور دنہ بچھ بھھ آتا ہے)۔

میں نے کہا میں آپ کو وہ بات بناؤں ایک مرتبہ حضور سلی آپئی نے دعا کے ابتدائی حصہ کا تذکرہ فرمایا (کہ دعا کے شروع میں اسے پڑھنا چاہیے) اسنے میں ایک دیماتی آیا اور حضور سلی آیئی اس سے باتوں میں مشغول ہو گئے پھر حضور سلی آیئی کھڑے ہو گئے (اور چل پڑے) میں بھی آپ کے پیچھے چل دیا پھر مجھے خطرہ ہوا کہ میر سے پہنچنے سے کئے (اور چل پڑے) میں بھی آپ کے پیچھے چل دیا پھر مجھے خطرہ ہوا کہ میر سے پہنچنے سے پہلے کہیں حضور سلی آئیلی گھر کے اندر نہ چلے جائیں اس لئے میں نے زمین پر پاؤں زور سے مارے اس پر حضور سلی آئیلی میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ کون ہے (کیا) ابواسحاق ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور سلی آئیلی نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اور تو کوئی بات نہیں ہے بس یہ بات ہے کہ آپ نے دعا کے ابتدائی حصہ کا تذکرہ کیا

تعالیٰ کا بیہ پیام پہنچایا ہے کہ میں رقیہ کی بہن کلثوم کا نکاح ای مہراوراس طرح تمہارے ساتھ کر دوں۔ چنا نچے حضور سائی آئیٹی نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا۔ پھر جب حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا۔ پھر جب بامر خداوندی حضرت کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ سائی آئیٹی نے فرمایا کہ اگر میری اور لڑکی بھی ہوتی تو میں وہ بھی عثان کے نکاح میں دے دیتا۔

(تاریخ ابن خلدون ج اص۹۲ میجواله حاکم)

## قصة نبر٣٣ ﴿ برائى نه و يكھنے برالله كاشكراداكرنا ﴾

حضرت سلیمان بن موی گہتے ہیں حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کوکسی نے بتایا کہ پچھالوگ برائی میں مشغول ہیں آپ ان کے پاس جائیں حضرت عثان رضی اللہ عنہ وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ لوگ تو سب بکھر چکے ہیں۔البتہ برائی کے اثر ات موجود ہیں تو انہوں نے اس بات پرائٹہ کاشکرادا کیا کہ انہوں نے ان لوگوں کو برائی پرنہ پایا اور ایک غلام آزاد کیا۔
(حیاۃ اصحابہ ۲۲ م ۲۵۵ کوالہ ابولیم نی الحلیۃ جاس ۲۰)

# قصة نبره ٢٥ ﴿ حضور سلط الله وآيتم والا وضوسكها نا ﴾

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ ہوئے تھے ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ ہوئے تھے اسنے میں موذن آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک برتن میں پانی منگوایا۔میراخیال یہ ہے کہ اس میں ایک مد (تقریباً ماا چھٹا تک) پانی آتا ہوگا۔اس سے وضو کیا پھر فر مایا کہ جیسا میں نے اب وضو کیا ہے۔حضور ساٹھٹیڈیٹم کو میں نے ایسا ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا پھر خضور ساٹھٹیڈیٹم نے فر مایا جومیرے اس وضوجیسا وضوکرے گا پھر کرتے ہوئے دیکھا پھر خضور ساٹھٹیڈیٹم نے فر مایا جومیرے اس وضوجیسا وضوکرے گا پھر کھڑے ہوگڑے درمیان کے گناہ معاف کر

بے جائیں گے۔ پھروہ عصر کی نماز پڑھے گا تو اس کے عصر اور ظہر کے درمیان کے گناہ
 معاف کر دیئے جائیں گے۔ پھروہ مغرب پڑھے گا تو مغرب اور عصر کے درمیان کے گناہ
 معاف کر دیئے جائیں گے۔ پھروہ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے گزار دے گا۔ پھروہ
 اٹھ کر وضو کر کے فجر کی نماز پڑھے گا تو اس کے فجر اور عشاء کے درمیان کے گناہ معاف کر
 بے جائیں گے۔ یہی وہ نیکیاں ہیں جو گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔

مجلس كے ساتھيوں نے بوچھا، آے عثان! بيتو حنات ہو گئيں تو باقيات سالحات كيا ہوں گى؟ حضرت عثان رضى الله عند نے كہا باقيات صالحات بيكمات بيں لا الله الاالله و مسبحان الله الحمد الله و الله اكبر و لا حول و لا قوة الا بالله (حياة السحابہ جسم ۱۰ الرفيب جاسم ۲۰ الرفيب

## <u>تصنبر۳۷ ﴿ ونیامیں بدلہ چکانے کی فکر ﴾</u>

حصرت ابوالفرات رحمة الله عليه كهتم بين حضرت عثمان رضى الله عنه كا ايك غلام خفا\_آپ نے اس سے فرمايا ميں نے ايك دفعہ تمہارا كان مروڑ اتھالبذا تم مجھ سے بدله كولو\_ چنانچه اس نے آپ كا كان پكڑليا تو آپ نے اس سے فرمايا زور سے مروڑ \_ دنيا ميں بدله دينا كتنااحچھا ہے، اب آخرت ميں بدلہ نہيں دينا پڑے گا۔

(حياة الصحابة ج ٢ص ١٤٥ بحواله الرياض النضرة في مناقب العشر وللحب الطمري ج ٢ص ١١١)

#### <u> قصەنبر سے ﴿ تحدیثِ نعمت اور بردوں کی تعریف کرنا ﴾</u>

عمرو بن اميدالضمر ک رحمة الله عليه کابيان ہے که ایک مرتبه ميں حضرت عثان رضى الله عنه کے ساتھ طعام شب ميں شريک تھا۔ خزيرہ (عرب ميں ایک خاص متم کاسالن ہوتا تھا جيسے خزيرہ کہتے تھے۔ اس کو بکری کی کیجی، گردہ ، دل اور تھی ودودھ سے تیار کیا جاتا تھا) سامنے آیا تو حضرت عثان نے پوچھا کیسا ہے؟ میں نے کہا بہت لذیذ اور نفیس ہے۔ میں نے آج تک ایسا خزیرہ نہیں کھایا۔ اس پر حضرت عثان رضی اللہ عنہ بولے اللہ تعالی عمر

بن الخطاب رضی اللہ عنہ پررخم فرمائے، تم نے خزیرہ بھی ان کے ساتھ بھی کھایا ہے؟ میں نے جواب دیا جی ہاں! میں نے کھایا ہے لیکن وہ خزیزہ ایسا تھا کہ نہ تو اس میں گوشت تھا اور نہ تھی نہ دودھ۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم پچ کہتے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جہد ومشقت کی الیم زندگی بسر کی ہے کہ اس کی پیروی کرنا مشکل ہے۔ وہ لذیذ فیس غذاؤں سے اجتناب کرتے تھے۔ میں اللہ کی شم مسلمانوں کے مال سے ایک پیسے نہیں لیتا۔ جو کچھ کھا تا ہوں اپنی کمائی سے کھا تا ہوں۔

تم کومعلوم ہے کہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالد دارتھا اور میرا تجارتی کارو بارسب سے بڑا تھا۔ میں ہمیشہ زم غذاؤں کا عادی رہا ہوں۔اوراب تو میری عمر بھی زیادہ ہوگئی ہے۔اس لئے مجھ کوزم غذاؤں کی اور بھی ضرورت ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی شخص کواس معاملہ میں مجھ پرنکتہ چینی کاحق ہے۔

(حضرت عثمان ذ والنورين ص ۴۷۴ بحواله طبري ج ۴۴ ص ۴۰۹)

#### قصہ نبر ۳۸ ﴿ الله كرائة كيليَّ كسليَّ كسكركوساز وسامان دينا ﴾

حضرت عبدالرحمان بن خباب سلمی رضی الله عنه فرماتے ہیں نبی کریم ساٹھ ایکی آیا ہے ۔ بیان فر مایا اور جیش عسرہ (غزوہ تبوک میں جانے والے لشکر) پرخرچ کرنے کی ترغیب دی تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کجاوے اور پلان سمیت سواونٹ میرے ذمہ ہیں ۔ یعنی میں دوگا۔

پھر حضور سالی الیہ منبر ہے ایک سیر ھی نیچ تشریف لائے اور پھر (خرچ کرنے کی ) ترغیب دی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کجاوے اور بلان سمیت سواونٹ میرے ذمہ ہیں۔حضرت عبدالرحمٰن کہتے ہیں میں نے حضور سالی ایا ہے کودیکھا کہ (حضرت عثمان کے اتنا زیادہ خرچ کرنے پر بہت خوش ہیں اورخوشی کی وجہ ہے ) ہاتھ کو ایسے ہلا رہے ہیں جیسے تعجب وجیرانی میں انسان ہلایا کرتا ہے۔

اس موقعہ برعبدالصمدراوی نے سمجھانے کیلئے اپناہاتھ باہرنکال کر ہلا کر دکھایا۔

اور حضور ﷺ فرمارہے ہیں اگرا تنا زیادہ خرچ کرنے کے بعدعثمان رضی اللہ عنہ کوئی ہمی (نفل )عمل نہ کرے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔

(حياة الصحابه ج٢ص٢٦ بحواله البدلية ج٥ص٣)

# تصنبروس ﴿ مسجد نبوى اللهُ اللِّيم كَي كشاد كَي كيليَّ زمين خريدنا ﴾

مسجد نبوی سلی این جب ضرورت کیلئے نا کافی اور مختصر ہوگئی تو مسجد کے قریب ہی ایک قطعہ زمین تھا جس میں اس کا ما لک تھجوروں کا ذخیرہ رکھتا تھا۔

آنخضرت ساٹھائیٹی کا ایما ہوا کہ اس قطعہ کو خرید کر اسے مبحد میں شامل کیا بائے ۔حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کواس کاعلم ہوا تو پیش قدمی کر کے ۲۰ یا۲۵ ہزار درہم میں بیہ قطعہ خرید لیا اور آنخضرت ساٹھائیٹی کو خبر کی آپ نے خوش ہو کر فرمایا تم اس کو ہماری مسجد میں شامل کر دو۔ (اجرہ لک) اور اس کا ثواب تم کو ملے گا۔

( حضرت عثمان ذ والنورين ص • ٢٨ بحواله البداميرج ٣٣ ص ١٤٤)

#### <u>ضەنبر، ﴿</u> قرضه معاف کرنا ﴾

ایک مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بچاس ہزار کی رقم کے مقروض تھے۔ ایک دن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ متجد سے نکل رہے تھے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: میرے پاس روپید آگیا ہے آپ اپنی رقم لے لینچے ۔ انہوں نے فرمایا: هولک یا ابا محمد معونة لک علی دؤتک ابو محمد! بیہ رقم میں نے تم کودے دی۔ اپنی ضرورت پرخرچ کرو

(حفنرت عثمان ذ والنورين ص ۲۰۷)

#### <u>قەنبرام</u> ﴿بيتِ رسالت كى خدمت ﴾

ایک مرتبہ چار دن تک اہل بیت رسول الله طلطی آیلیم کو کھانا میسر نہ آیا۔حضور سلنی آیلیم گھر تشریف لائے اورام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا

کھانے کے لئے کوئی چیز ہے؟ حضرت عا مُشہر صنی اللہ عنہانے عرض کیا کہاں ہے ملتا؟اللہ تعالیٰ آب ہی کے ہاتھوں ہم کومرحمت فرماتے ہیں۔حضور طافیالیا ہم (بین کر) خاموش ہوگئے وضوفر مایا اورمسجد میں نفل پڑھنے لگے۔آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد (بعداز سلام) نماز کی جگہ تبدیل کرتے جاتے تھے۔اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آ گئے۔اوراجازت طلب کی \_حضرت عا ئشەرضى اللەعنەفر ماتى ہيں كەمىں نے جاباعثان رضى اللەعنەكوآنے كى اجازت نە دوں۔ پھریہ خیال کر کے کہ یہ مالدار صحابہ میں سے ہیں۔ شایداللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہم تک نیکی پہنچانے کا قصد کیا ہو۔لہذا میں نے اجازت دے دی۔عثان نے مجھ سے حضور اللَّيْمُ لِيَّةً أَمَا كَا حَالَ دِرِيافَت كَيَامِينَ في جوابِ دِيااے صاحبزاے! حيار يوم سے اہل بيت رسالت نے بچھنہیں کھایا۔ (یہ سنتے ہی) حضرت عثان رضی اللّٰدعنہ نے روکر کہا کہ تف ( کلمہ افسوس ) ہے دنیا پر پھر کہااے ام المومنین آپ کومناسب نہ تھا کہ آپ پراہے حادثات گزریں اور آپ مجھ سے ذکر نہ کریں اور نہ عبدالرحمٰن بنعوف، نہ ثابت بن قیس جیسے مالىداروں ہے۔ ذوالنورین به کهه کرواپس لوٹے اور کی اونٹ، آٹا، گیہوں، تھجوریں اورمسلم: ۔ مکرا مع سو درہم کے لاکر پیش کیا پھر کہا یہ در سے تیار ہوگا میں پکا ہوا کھانا لاتا ہوں۔ چنانچہ روشیاں اور بھنا ہوا گوشت لائے اور کہا کھائے اور حضور ساٹھالیہ کیلئے بھی رکھ دیجئے بھرام المومنين عا مَشْدُوتُم دى كه آئنده جب مجهى ايباواقعه پيش آئة ومجھے ضرور مطلع كرنا۔

حضور سالی آیا ہوں کر بیٹے نہیں بلکہ مجدتشریف لے گئے اور ہاتھ اٹھا کرفر مایا اللہ حرقد رضیت عن عثمان فارض عنه الله حرانی قد رضیت عن عثمان فارض عنه

(اے اللہ میں عثان سے راضی ہو گیا آپ بھی راضی ہو جا کیں۔) (تاریخ ابن ظارون ج اص ۴۹۵)

#### قصة نبرام ﴿ ایک ہزاراونٹ بمعه سامان صدقه کرنا ﴾

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں قبط پڑا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے (مخاطبین سے) فرمایا تم لوگ شام نہ کرنے پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تنگی دور کردیں گے۔ توضیح ہی ایک قاصد نے خبر دی کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا ایک ہزار اونٹ گیہوں اور کھانا لایا ہے۔ مسیح کو غلے کے تا جر حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور دروازے پر دستک وی۔ حضرت کی عثان رضی اللہ عنہ ایک چا در اوڑھے ہوئے نکلے جس کے دونوں کنارے مونڈھوں پر پڑے ہوئے تھے تا جرول سے کہا آپ کیا جا ہے ہیں؟ تا جروں نے کہا ہم کو بی خبر ملی ہے کہ ایک ہزار اونٹ گیہوں اور کھانا آپ کیا آیا ہے۔ آپ اسے ہمارے ہاتھ فروخت کر دس تا کہ فقراء مدینہ کی تنگی رفع ہو۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو اندر بلایا۔ جب وہ لوگ اندر گئے تو عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان میں غلے کا بڑا ڈھیر رکھا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فر مایا آپ میر نے (ملک) شام ہے آئے غلے پر کس قدر نفع دو گے؟ ان لوگوں نے کہا ''دس کے بارہ'' حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اور زیادہ دو۔ ان لوگوں نے کہا''دس کے چودہ'' حضرت عثمان نے فر مایا اور زیادہ دو۔ تو ان لوگوں نے کہا''دس کے بندرہ'' حضرت عثمان نے فر مایا اور زیادہ دو ان لوگوں نے کہا''دس موجود حضرت عثمان نے فر مایا اور زیادہ دو ان لوگوں نے کہا ''دس کے بندرہ'' سب موجود ہیں ) اس سے زیادہ کوئی آپ کو نہ دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے فر مایا

(تاریخ ابن خلدون ج اص ۲۸ ۲۸)

# قے نبر ۲۳ ﴿ جنت کے جشمے کا وعدہ ﴾

حضرت بشیراسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مہاجرین مدینہ آئے تو ان کو یہاں کا پانی موافق نہ آیا۔ بنوغفار کے ایک آدمی کا کنواں تھا جس کا نام رومہ تھا۔ وہ اس کنویں کے پانی کی ایک مشک ایک مد (تقریباً مها چھٹا نگ غلے) میں بیچیا تھا۔ حضور سلٹی آئی ہم نے اس کنویں والے سے فرمایا تم میرے ہاتھ سے کنواں نیچ دو تمہیں اس کے بدلہ میں جنت میں ایک چشمہ ملے گا۔ اس نے کہایا رسول للہ! میرے اور میرے اہل وعیال کیلئے اس کے علاوہ اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے اس کئے میں نہیں دے سکتا۔

یہ بات حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے وہ کنواں پنتیس ہزار درہم میں خرید لیا۔ پھر حضور ساتھ آئی آئی ہی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا یارسول اللہ ساتھ آئی آئی ہیا ! جیسے آپ نے اس سے جنت کے جشمے کا وعدہ فر مایا تو کیا اگر میں اس کنویں کوخریدلوں تو مجھے بھی جنت میں وہ چشمہ ملے گا؟

حضور اللهُ آیَلِم نے فر مایا ہاں بالکل ملے گا۔حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے وہ کنواں خرید کرمسلمانوں کیلئے صدقہ کر دیا ہے۔

(حياة الصحابه ج٢٣٨ محاله عندالطبر اني كذافي المنتخب ج٥ص١١)

قصہ نمبر ہم ﷺ حضور طالع اللہ الہ آئی کی فروالنورین کیلئے دعا کیں گ حضرت ابومسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور سالی اللہ کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے۔لوگوں کو (سخت بھوک کی ) مشقت اٹھانی پڑی (جس کی وجہ ہے) میں نے مسلمانوں کے چہروں پڑم اور پریثانی کے آثار اور منافقوں کے چہروں پرخوشی کے آثار دیکھیے۔

جب حضور سالٹی آیئی نے بھی یہ بات دیکھی تو آپ نے فرمایا اللہ کی قتم! سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالی آپ لوگوں کیلئے رزق بھیج دیں گے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیسنا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ اور رسول سالٹی آیئی کی بات ضرور پوری ہوگی۔ چنا نچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چودہ اونٹنیاں کھانے کے سامان سے لیوری ہوئی حرید میں اور ان میں سے نو اونٹنیاں حضور سالٹی آیئی کی خدمت میں بھیج دیں۔ جب حضور سالٹی آیئی کی خدمت میں بھیج دیں۔ جب حضور سالٹی آیئی کی خدمت میں بھیج دیں۔ جب حضور سالٹی آیئی نے نے بیاونٹنیاں دیکھیں تو فرمایا یہ کیا ہے؟

عرض کیا گیا یہ حضرت عثمان رضی اللّٰہ عنہ نے آپ کو ہدیہ میں بھیجی ہیں۔اس پر حضور سلٹی اِلِیِّلِمِ استنے زیادہ خوش ہوئے کہ خوش کے آثار آپ کے چہرے پرمحسوں ہونے گئے اور منا فقوں کے چہروں پڑنم اور پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔

میں نے حضور سالی آیا ہم کو دیکھا کہ آپ نے دعا کیلئے ہاتھ اسے اوپراٹھائے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیلئے ایسی زبردست دعا کی کہ بیس نے حضور سالی آیا ہم کو نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کسی کیلئے ایسی دعا کرتے ہوئے سنا اے اللہ! عثمان کو (بیاوریہ) عطافر ما۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ (ایسا اور ایسا) معاملہ فرما۔

(حياة الصحابيج ٢٥٠ -٢٠٠ بحوالد المعتب ج ٥ص١١)

#### قه نبره م ﴿ ساوگی اینوں کی و مکیر ﴾

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا جومسجد میں قبلولہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اسپنے زمانہ خلافت میں ایک دن مسجد میں قبلولہ فرمار ہے تتھاور جب وہ سوکرا تھے تو ان کے جسم پر کنکریوں کے نشان تتھ۔ (مسجد میں کنکریاں بچھی ہوئی تھیں) اور لوگ

(ان کی اس سادہ اور بے تکلف زندگی پر جیران ہوکر ) کہدرہے تھے بیامیر الموثنین ہیں؟ بیامیر الموثنین ہیں؟

(حياة لصحابه ج ٢ص ٦ ٣٤ بحواله ابونعيم في الحلية ج اص ٦٠)

# قصه نبروم ﴿ صحیح مسکه بتانے کا اہتمام ﴾

حضرت سعید بن سفیان قاری رحمة الله علیہ کہتے ہیں میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس نے وصیت کی سود بنار الله کے راستہ میں خرچ کئے جا کیں۔ میں حضرت عثان رضی الله عنہ کے مصرت میں حاضر ہوا۔۔۔۔ پھر حضرت عثان رضی الله عنہ ہے میں نے عرض کیا اسلام منین! میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس نے وصیت کی کہ الله کے راستہ میں سود بنار خرچ کئے جا کیں۔ آپ ارشاد فرما کیں کہ میں اس کی وصیت کس طرح پوری کروں؟ مسود بنار خرچ کئے جا کیں۔ آپ ارشاد فرما کیں کہ میں اس کی وصیت کس طرح پوری کروں؟ بات بوچھی ہے؟ میں نے کہا نہیں تو انہوں نے فرمایا اگر تم مجھ سے پہلے کسی اور سے یہ بات بوچھی ہے؟ میں نے کہا نہیں تو انہوں نے فرمایا اگر تم مجھ سے پہلے کسی اور سے یہ بات بوچھی ہے؟ میں نے کہا نہیں تو انہوں نے خرمایا اگر تم مجھ سے پہلے کسی اور سے بیا بات بوچھتے اور وہ یہ جواب نہ ویتا جو میں دینے لگا ہوں تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا (کہ تم بات بیا ہے کیوں پوچھا؟) الله تعالی نے ہمیں اسلام کا حکم دیا تو ہم سب اسلام کے آگے اور (الله کاشکر ہے کہ) ہم سب مسلمان ہیں۔

(حياة الصحابه ج ٢ص ٣٦٣ بحواله ابن عساكرج اص ٥٣)

تصه نبرے، ﴿ مسجد نبوی اللهُ اُلَّالِهُمْ کی کشادگی وَتعمیر کیلئے مشورہ ﴾ حضرت مطلب بن عبدالله بن خطب رحمة الله عليه كہتے ہيں كه جب٢٣ ججرى میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو لوگوں نے ان سے مسجد بڑھانے کی بات کی اور پیشکایت کی کہ جمعہ کے دن جگہ بہت تنگ ہوجاتی ہے حتی کہ انہیں مسجد سے باہر میدان میں نماز پڑھنی پڑتی ہے۔حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں حضور سلٹھائے ہیں۔ کے اہل الرائے صحابہ ہے مشورہ کیا تو سب کا اس پراتفاق تھا کہ پرانی مسجد کوگرا کراس میں اضافه کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کوظہر کی نماز پڑھائی پھرمنبر پر تشریف فرما ہوکر پہلے اللہ کی حمد وثنا بیان فرمائی پھر فرمایا اے لوگوں! میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ میں حضور سلٹی آیٹے کی مسجد کو گرا کراس میں اضافہ کر دوں اور میں گواہی دیتا ہوں كه ميس في حضوركو بيفر مات موع سنا كه جوالله كيلي معجد بنائ كالله الله الله جنت ميس محل بنائیں گے۔اور بیکام مجھ سے پہلے ایک بہت بڑی شخصیت بھی کر چکی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنہ نے مسجد کو بڑھایا بھی تھا اور اسے نئے سرے سے بنایا بھی تھا۔اور میں اس بارے میں حضور سائٹھ آئیٹی کے اہل الرائے صحابہ سے مشورہ کر چکا ہوں۔ان سب کااس پراتفاق ہے کہ مجد کوگرا کرنے سرے سے بنایا جائے اور اس میں تو سیع بھی کر دی جائے تو لوگوں نے اس بات کی خوب تحسین کی اور ان کیلئے دعا بھی کی ۔

ا گلے دن میں کو جا یا (اور انہیں کام میں گئے۔ حالانکہ حضرت عثان ہمیشہ روزہ رکھا کرتے کام میں لگایا) اور خود بھی اس کام میں گئے۔ حالانکہ حضرت عثان ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے اور رات بھر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور مسجد سے باہر نہیں جایا کرتے تھے۔ اور آپ نے حکم دیا کی بطن نخل میں چھنا ہوا چونا تیار کیا جائے۔ حضرت عثان نے رہیج الاول ۲۹ ہجری میں مسجد کی تغییر کا کام شروع کیا جو محرم بسا ہجری میں ختم ہوا۔ یوں دس ماہ میں محام پورا ہوا۔ میں مسجد کی تغییر کا کام شروع کیا جو محرم بسا ہجری میں ختم ہوا۔ یوں دس ماہ میں محام پورا ہوا۔ اس ۲۵۵)

## قے نبر ۴۸ ﴿ صفیں سیدھی کرانے کا اہتمام ﴾

حضرت ما لک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تضاوران سے بات کررہاتھا کہ وہ میر ہے لئے پچھ وظیفہ مقرر کردیں کہ استے میں نماز کی اقامت ہوگئی میں ان سے بات کرتا رہا اور وہ اپنی جو تیوں سے کنگریاں برابر کرتے رہے (عربوں میں صفوں کی جگہ کنگریاں بچھاتے تھے) یہاں تک کہ وہ لوگ آگئے جن کے ذمہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے صفیں سیدھی کرنا لگایا ہواتھا اور انہوں نے بتایا کہ مفیں سیدھی ہوگئیں۔ تو حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فر مایا تم بھی ضفیں سیدھے کھڑے ہوجاؤ۔ اس کے بعد حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے بجھ سے فر مایا تم بھی صف میں سیدھے کھڑے ہوجاؤ۔ اس کے بعد حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی۔ صف میں سیدھے کھڑے ہوجاؤ۔ اس کے بعد حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی۔ صف میں سیدھے کھڑے ہوجاؤ۔ اس کے بعد حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی۔

## قص نبروم ﴿ رات كَيْ بات كَيْ ﴾

حضرت سعید بن میتب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا آپس میں کسی مسئلہ میں اتنا جھڑا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا آپس میں کسی مسئلہ میں اتنا جھڑا اووجا تا تھا کہ دیکھنے والا یوں سمجھتا تھا کہ اب شاید بید دونوں بھی آپس میں اسمجلس سے اٹھتے تو ایسے لگتا کہ کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے۔

( دیاۃ الصحابہ ج ۵ سام ۲۴۵ بحوالہ الکنز ج ۵ ص ۲۴۱)

#### <u>قصنبرہ ہ</u> ہدیث بیان کرنے میں احتیاط ﴾

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حضور سالٹی آئیلی کی طرف سے حدیث بیان نہ کرنے کی وجہ بین ہیں ہے کہ میں آپ سالٹی آئیلی کے صحابہ میں (آپ سالٹی آئیلی کی حدیثوں کا) سے زیادہ حافظ نہیں ہوں بلکہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور ملٹی آیہ کم یوں فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جومیرے بارے میں الیمی بات کہے جومیں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپناٹھ کا نہ آگ میں بنا لے۔ (حاہ الصحابہ ج سس ۲۷۳ بحوالہ پیٹمی ج اص۱۳۳)

#### <u>ضه نبراه</u> ﴿ تلاوت قرآن کا شوق ﴾

حضرت حسن رحمة الله عليه كہتے ہیں كه امير المؤمنيٹن حضرت عثان بن عفان رضى الله عنه نے فر مایا اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم اپنے رب کے کلام سے بھی سیر نہیں ہے ۔ اور مجھے بیہ پسندنہیں ہے كہ میرى زندگی میں كوئی دن ایسا آئے جس میں میں د ہوتے ۔ اور مجھے بیہ پسندنہیں ہے كہ میرى زندگی میں كوئی دن ایسا آئے جس میں میں میں د كھر كر قرآن نہ پڑھوں ۔ چنانچہ حضرت عثمان رضى الله عنه د مكھ كر اتنا زیادہ قرآن پڑھا كرتے تھے كہ ان كے انتقال ہے پہلے ہى ان كا قرآن بھٹ گیا تھا۔ ( كثر ت ِ استعال كی وجہ ہے )

(حياة الصحابيج ٣٣ سا٣٣ بحواله الاساء والصفات ١٨٢)

# تسينبره ﴿ دست عثمان رضى الله عنه ميس كنكريول كي شبيح ﴾

حضرت سوید بن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایک دن حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کومتجہ میں اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا اور جا کران کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے فر مایا میں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیشہ خیر کی بات کہتا ہوں۔ کیونکہ میں نے حضور سائٹھ آئیلم کے پاس ان کے بارے میں ایک خاص چیز دیکھی ہے۔

میں حضور سلٹی آیلی کی تنہائی کے مواقع تلاش کرتا رہتا تھا۔ اور اس تنہائی میں حضور سلٹی آیلی ہے سیکھا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک دن میں گیا تو حضور سلٹی آیلی باہرتشریف لائے اور ایک طرف چل دیئے۔ میں بھی آپ سلٹی آیلی کے پیچے ہولیا۔ ایک جگہ جا کرآپ سلٹی آیلی اور ایک طرف چل دیئے۔ میں بھی آپ سلٹی آیلی کے پیچے ہولیا۔ ایک جگہ جا کرآپ سلٹی آیلی میٹھ گئے۔ میں بھی آپ کے پاس بیٹھ گیا آپ سلٹی آیلی کے دور مایا اے ابو ذر کیوں آئے ہو؟

میں نے عرض کیا اللہ اور رسول ملٹی آیا ہم کی محبت کیوجہ سے ۔۔۔۔۔ پھر حضرت عثان رضی للہ عنہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دائیں جانب بیٹھ گئے ۔ حضور سلٹی آیا ہم نے فرمایا اے عثمان! کیٹے آنا ہو کی انہوں نے کہا اللہ اور رسول کی محبت کی وجہ سے۔

پھر حضور سلٹی آیٹی نے سات یا نوکنگریاں اپنے ہاتھ میں لیں وہ کنگریاں شہیج پڑھے گئیں اور میں نے شہد کی کھی کی طرح ان کی بھنبھنا ہے سن ۔ پھر حضور سلٹی آیٹی نے انہیں رکھ دیا تو وہ خاموش ہوگئیں۔۔۔۔ پھر حضور سلٹی آیٹی نے انہیں لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ وہ کنگریاں پھر شہیج پڑھنے گئیں اور میں نے شہد کی کھی بیسی بھنبھنا ہے سن ۔ پھر حضور سلٹی آیٹی نے انہیں زمین پررکھ دیا تو وہ خاموش ہوگئیں۔ جیسی بھنبھنا ہے شہدگ کی اللہ عنہ کے کا موش ہوگئیں۔ (حیاۃ الصحابہ جسم ۲۵۷ بحوالہ البدایة جسم ۱۳۲۳)

### قصهٔ نبر۵۳ ﴿ داما دِرسول سَلْتُهُ لِيَهِمْ كُو تَكْلِيفُ دَيْنِي كَا انْجَامٍ ﴾

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ منبر پر بیان فرما رہے تھے کہ حضرت جمجاہ غفاری رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہوکر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ماری کہ گھٹنا بھٹ گیا اور اس زور ہے ان کے گھٹنے پر ماری کہ گھٹنا بھٹ گیا اور لاکھی بھی ٹوٹ گئی۔ ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت جمجاہ کے ہاتھ پرجسم کو کھا جانے والی (مہلک) بیاری لگادی جس سے ان کا انتقال ہو گیا۔

(حياة الصحابه جساص ٧٣٩ بحواله ابونعيم في الدلائل ص ٢١١)

#### قه نبر۵۵ ﴿ انتاع سنت كاابهتمام ﴾

ایک مرتبہ جج کے موقع پر آپ مزدلفہ میں فروکش تھے، فجر کی نماز کے وقت روشنی کافی پھیل گئی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر امیر المؤمنین اس وقت منی کے لیے روانہ ہو جائیں تو یہ عین سنت کے مطابق ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی اس سرعت سے چل پڑے کہ راوی کا بیان ہے۔

﴿ فهما ادری اقبوله کمان اسرع ام دفع عشمان فلمر یزل یلبی حتی رمی جمرة العقبة یوم النحر ﴾ ''مجھے معلوم نہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه کا قول پہلے تھا یا حضرت عثمان رضی اللہ کی ایکنت روائگی ..............

(حضرت عثان ذ والنورين ص ٢٨٥ بحواله بخارى كتاب الحج باب متى يصلى الفجر بحج)

## ته نبره ه ﴿ فراست عثمان رضى الله عنه برصد بين كي تعريف ﴾

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وصیت اور عام مسلمانوں کی بہندیدگی سے مسلمانوں تعام مسلمانوں کی بہندیدگی سے مسلمانوں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مندا آرائے خلافت ہوئے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلمانہ استخلاف کا وصیت نامہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کے دوران کتابت میں کسی خلیفہ کا نام میں یہ بات کھاظر کھنے کے قابل ہے کہ وصیت نامہ کے دوران کتابت میں کسی خلیفہ کا نام اللہ عنہ کے دوران کتابت میں کسی خلیفہ کا نام اللہ عنہ کے دوران کتابت میں کسی خلیفہ کا نام اللہ عنہ کے دوران کتابت میں کسی خلیفہ کا نام اللہ عنہ کہ وضی اللہ عنہ کو موثر ت ابو بکر رضی اللہ کا نام لکھ دیا۔حضرت از دیکر رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو بوچھا کہ پڑھو کیا لکھا؟ انہوں نے سانا شروع کیا اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو بوچھا کہ پڑھو کیا لکھا؟ انہوں نے سانا شروع کیا اور حضرت ابو بکر بے اختیار ''اللہ اکبر'' بکارا شھے ، اور حضرت ابو بکر بے اختیار ''اللہ اکبر'' بکارا شھے ، اور حضرت بنان رضی اللہ عنہ کی اس فہم وفراست کی بہت تعریف وتوصیف کی۔

(خلفائے راشدین ص۱۸۴ بحواله ابن سعدج ۳)

## <u>قسنبره</u> ﴿عام مسلمانوں کی رائے کا خیال رکھنا ﴾

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ سے وعدہ کیا کہ افریقتہ کی فتح کے صلہ میں مال غنیمت کا پانچوال حصہ ان کوانعام دیا جائے گا۔اس لئے (فتح کے بعد ) حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے اس وعدہ کے مطابق اپنا حصہ لے لیا لیکن عام مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس فیاضی پرنا پسندیدگی کا اظہار کیا۔

حضرت عثان رضی اللہ عنہ کواس کاعلم ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن الی سرح رضی اللہ عنہ ہے اس رقم کو واپس کرا دیا اور فر مایا کہ میں نے بے شک وعدہ کیا تھا۔لیکن مسلمان اس کوتشلیم نہیں کرتے (اس لئے مجبوری ہے)

(خلفائے راشدین م ۱۸۸ بحوالہ طبری ص ۸۱۵)

# تص نبرے وصلہ ورحی کے اہتمام پرطعن وشنیع برداشت کرنا ﴾

حضرت عثان رضی اللہ عنہ ایک سادہ طبع اور نیک نفس بزرگ تھے۔ مزاج میں اتنی پیش بینی نہ تھی۔ نیز اپنے اختیارات سے اپنے قرابت مندوں کو فائدہ پہنچانا صلہ ءرئم جانتے تھے۔ ایک دفعہ جب لوگوں نے اس طرز عمل کی اعلانیہ شکایتیں کیس تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کہ کیارسول اللہ سلٹی این اللہ سلٹی این کی عثمان رضی اللہ عنہ سے تھے اور کیا قریش میں بنو ہاشم کا سب سے زیادہ خیال نہیں رکھتے تھے؟ لوگ خاموش رہے تو ارشاد فر مایا کہ اگر میرے ہاتھ میں جنت کی موتی تو تمام بی امیہ کواس میں بحردیتا۔

( خلفائے راشدین ص۲۰۳ بحوالہ ابن سعدج ۳)

# <u>ضىبرە ﴿ انصاف كى انتہاء ﴾</u>

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو (حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی رضی اللہ عنہ ) ان دونوں بزرگوں کی طرف سے پچھ غلط فہمی پیدا ہوگئ تھی۔ اس لئے انہوں نے پچھ دنوں کے لے وظیفہ روک دیا تھا۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی للہ عنہ نے جب وفات پائی تو غایت انصاف ہے کام لے کرجس قدر وظیفہ بیت المال کے وحہ باقی تھا جس کی مقدار تخمینا ہیں پچپیں ہزارتھی ان کے ورثاء کے حوالے کر دیا (امام وقت کوسیاسی وجوہ کی بنا پراس تنم کے اختیارات حاصل ہیں)

(خلفائے راشدین ص ۲۰۷ بحوالہ ابن سعدج ۳)

# قصه نبروه ﴿ يبلامقدمه اور حيران كن فيصله ﴾

جب حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کوابولولو مجوی نے شہید کر دیا تو حضرت عبید الله بن عمر رضی الله عنه نے غضب ناک ہو کر قاتل کی لڑکی اور ہر مزان کو جوالیک نومسلم ایرانی خفاقل کر دیا۔ کیونکہ ان کے خیال میں بیسب سازش میں شریک تھے۔

چنانچید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب عنانِ خلافت ہاتھ میں تھائی توسب ہے پہلے یہی مقدمہ پیش ہوا۔ آپ نے سحابہ رضی اللہ عنہم سے اس کے متعلق رائے طلب کی ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبیداللہ بن عمر کو ہر مزان کے قصاص میں قبل کر دینے کا مشورہ دیا ۔ بعض مہاج بن نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کل قبل (شہید) ہوئے اور ان کا لڑکا آئ مارا جائے گا؟ عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المؤمنین! اگر آپ عبیداللہ کو معاف کر بین تو امید ہے کہ خدا آپ سے باز پرس نہ کرے گا۔ غرض اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم عبیداللہ کی آئی کر وینے کے خلاف تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مرمزان کا کوئی وارث نہیں ہوں اور قبل کے بجائے دیت وارث نہیں ہوں۔ اس کے بحثیت امیر المؤمنین میں اس کا ولی ہوں اور قبل کے بجائے دیت پر راضی ہوں۔ اس کے بحث خودا ہے ذاتی مال سے دیت کی رقم دے دی۔

(خلفائے راشدین ص۰۲۰ بحوالہ این اثیرج ۳ ص۵۸)

## تسينبرود ﴿ مِنْ مِن جِارِر كعت بِرُ صنے كى وجه بيان كرنا ﴾

انتاع سنت حضرت عثان رضی الله عنه کا مقصدِ حیات تھا۔ منی میں دو کے بجائے جیار رکعات نماز اوا کرنا بھی دراصل ایک نص شری پربٹی تھا۔ چنانچہ جب صحابہ رضی الله عنهم نے اس کو بدعت پرمحول کر کے اس پر نابسند بدگی کا اظہار کیا تو خود حضرت عثمان رضی الله عنه نے ایک مجمع میں جار رکعت نماز پڑھنے کی حسب ذیل وجہ بیان کی۔ صاحبو! جب میں مکہ پہنچا تو یہاں اقامت کی نیت کرلی اور میں نے رسول الله صاحبو! جب میں مکہ پہنچا تو یہاں اقامت کی نیت کرلی اور میں نے رسول الله

سلٹی آیلیم کو فرماتے سنا ہے کہ جو کسی شہر میں اقامت کی نیت کر لے اس کو مقیم کی طرح نماز پڑھنی جا ہیں۔

(خلفائے راشدین ص ۲۱۱ بحوالہ مبند احمدج اص ۲۴)

# قص ببراد ﴿ انتاعِ سنت مين مسكرانا ﴾

حضرت عثان رضی اللہ عنہ ایک دفعہ وضو کرتے ہوئے متبسم ہوئے (مسکرائے) لوگوں نے اس بے موقع تبسم کی وجہ پوچھی۔ فرمایا میں نے ایک دفعہ آئے تیم کوائی طرح وضو کر کے بینتے ہوئے دیکھا تھا۔

(خلفائے راشدین ص ۴۳۰ بحوالہ طبری ص ۴۸۰)

## ق نبراد ﴿ خلاف سنت عمل برناراضكى ﴾

جے کے موقعہ پر حفرت عثان رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی طواف کر رہے تھے۔
طواف میں انہوں نے رکن بمال کا بھی بوسہ لیا۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے ایسانہیں
کیا۔ تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اس کا استلام کرانا چاہا۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے
کہا یہ کیا کرتے ہو؟ کیا تم نے رسول اللہ سلٹی ایک کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ انہوں نے کہا
ہاں! کیا آپ سلٹی ایک کواس کا استلام کرتے تم نے دیکھا؟ کہانہیں! فرمایا پھر کیارسول اللہ سلٹی ایک کیا آپ ساتھ کی افتداء مناسب نہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہے شک۔

( خلفائے راشدین ص ۲۳۰ بحوالہ منداحدص ۵ کے ج ۱)

#### <u>. قصه نبر۱۳ ﴿ معزولی اور مکان کی تلافی کرنا ﴾</u>

حضِرت عثان بن ابی العاص ثقفی رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه کے زمانے سے بحرین وعمان کے گورنر تھے۔حضرت عثان رضی الله عنه نے بھی ان کواس عہدہ پر باقی رکھا۔لیکن ۲۹ جمری میں انہیں معزول کر دیا۔اس کے بعد وہ بصرہ میں قیام پزیر

، گئے۔ علاوہ ازیں عثان بن ابی العاص کا مکان مدینہ میں متجد نبوی سے متصل تھا۔

منرے عثان رضی اللہ عنہ نے جب مجد نبوی میں توسیع کا ارادہ کیا تو عثان بن ابی العاص
کا مکان مسجد میں ضم کر دیا۔ اور اب معزولی اور مکان دونوں کی تلائی حضرت عثان رضی
اللہ عنہ نے بیہ کی کہ بھرہ میں ایک بڑی جا کداد وآراضی جوموز حین کے اندازے کے
مطابق دس ہزار جریب (ایک جریب کم وہیش ڈیڑھ مو مربع گز کے برابر
ہوتا ہے )تھی ۔ عثمان بن ابی العاص کو ھبہ (ہدیہ) کر دی اور ان کے لئے ایک پروانہ لکھ
بوتا ہے )تھی۔ عثمان بن ابی العاص کو ھبہ (ہدیہ) کر دی اور ان کے لئے ایک پروانہ لکھ
بروانہ میں عثمان بن ابی العاص التھی کو خطاب کر کے جریکیا گیا تھا۔

ہوتا ہے اس پروانہ میں عثمان بن ابی العاص التھی کو خطاب کر کے جریکیا گیا تھا۔

یداراضی اور جا کداد میں نے تم کواس مکان کے عوض دمی ہے جو مدینہ میں توسیع مسجد نبوی ساٹھیڈ آیکٹم کے لئے میں نے تم سے لیا تھا اور جس کوامیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارے لئے خریدا تھا۔اس جا کداد اور اراضی کی جتنی قیمت تمہارے مکان کی قیمت سے زیادہ ہواس کومیری طرف ہے اپنی معزولی کے مکافات سمجھو۔

(حضرت عثمان ذ والنورين ص ٢ ٢٧ بحواله جم البلدان ج ٥ص ٢٦٦)

#### <u>قصہ نبر ۱۳ ﴿ باندی سے بھی پردے کا اہتمام ﴾ </u>

بُنانہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی کی باندی تھی اس کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شاخت کے بعد جب میں ان کے کپڑے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شال سے فراغت کے بعد جب میں ان کے کپڑے لیکر حاضر ہوتی تھی تو مجھ سے فرماتے میرے جسم کی طرف مت دیکھنا۔ بیتمہارے لئے حائر جہیں ہے۔

( حضرت عثمان ذ والنورين ص ٢٧٤ بحواله طبقات ابن سعدج سهص ٢٨)

#### تەنبرە ﴿ وقیقه شجی ﴾

حضرت عثان رضی الله عنه جب کوئی منظر یا کوئی خاص چیز و یکھتے تو اس سے حکیما نه نکته پیدا فرماتے اورلوگول کواس طرف متوجه کرتے تھے۔ایک مرتبه آپ منبر مسجد پر مسلمانوں کو افریقیہ (بلادمغرب) کی فتح کی خبر سنانے کیلئے بیٹھے تو چونکہ حضرت عبداللہ
بن زبیر رضی اللہ عنہ خوداس معرکہ میں شریک تھے اور حضرت عبداللہ بن سعد ابن ابی سرح
نے آپ کو ہی یہ خوش خبری سنانے کیلئے مدینہ بھیجا تھا۔ اور وہ اس وقت مسجد میں موجود
تھے۔ اس لئے امیرالمؤمنین نے ان سے فرمایا تم کھڑے ہواور مڑ دہ وفتح سناؤ۔عبداللہ
بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تمیل حکم کی۔

حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت اساء رضی اللہ عنہا کے صاحبز اوے اور اپنے نانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے صورت وشکل میں بہت مشابہ تھے۔ اس لئے حضرت عثمان رضی اللہ کی نگاہ ان پر پڑی تو مجمع سے خطاب کر کے فر مایا۔ لوگوں! تم ان عور توں سے نکاح کیا کرو جو اپنے والدوں اور بھائیوں پر ہوا کریں ۔ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولا و میں سے کسی بچے کوعبداللہ بن زبیر سے زیادہ ان کے ساتھ مشابہ نہیں پاتا۔

(حضرت عثمان ذ والنورين ص ۴۷۸ بحواله البيان والتبين ج اص ۲۱۰)

#### قصى نبر١١ ﴿ المِليهُ كَيلِيَّ لَبِاسٌ فَاخْرُهُ خُرِيدِنا ﴾

ابن سعد کی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عام طور پراپنی ہویوں کوعمہ ہ اور خوبصورت لباس پہناتے تھے (جن کو وسعت ہوتی تھی) حضرت عثان رضی اللہ عنہ بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے ایک ریشمیں چا در دوسو درہم میں خریدی اور فر مایا: یہ نا کلہ کیلئے ہے۔وہ اسے اوڑ پہنگی تو میں خوش ہوں گا۔

(حضرت عثمان ذ والنورين ص ٢٢ بحواله ابن سعد ج ٣٣ص ٣٠)

#### <u>قصەنبر ۷۷ ﴿</u> تدوین قرآن کی سعادت ﴾

حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ آذر بائیجان اور آرمینیہ کی جنگ میں (جس میں شام اور عراق کی فوجیں ایک ساتھ تھیں ) شریک تھے۔ وہاں انہوں نے اختلاف قرات کا ہولنا ک منظر دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوکر رس کیا: امیر المؤمنین! خدا کیلئے امت کی خبر لیجئے۔ قبل اس کے کہ قرآن مجید سے متعلق ان

اختلافات ایسے ہی شدید ہو جائیں جیبا کہ یہودو نصار کی کے باہمی اختلافات
اسے خاہر ہے اتنا اہم اور عظیم الثان کام امیر المؤمنین خود انبی رائے سے انبجام دینے کی بارت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے آپ نے صحابہ کی مجلس شور کی طلب کی۔ جو کام آپ کرنا
بیا ہتے تھے۔ جب سب ارباب شور کی نے متفقہ طور پراس کی تصویب اور تائید کردی تو قرآن
مجید کا ایک نسخہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں مرتب ہوا تھا۔ اور اب ام المومنین مسرت حفصہ رضی اللہ عنہ اکی ملک میں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ نسخہ ام المومنین سے عاربیة کیا۔ اور ایک مجلس مقرر فرمائی جوار کان ذیل پر مشمتل تھی۔

(۱) حضرت زید بن ثابت رضی لله عنه (۲) حضرت عبدالله بن زبیر رئی الله عنه (۳) حضرت سعد بن العاص رضی الله عنه (۳) حضرت عبدالرحمٰن بن حارث بن العاص رضی الله عنه مجلس کو بیه کام سپرد کیا گیا که وه حضرت هضصه رضی الله عنها کے مصحف کو بنیا دبنا کر قر آن مجید کا ایک نهایت متند مجموعه تیار کریں۔ اس مجلس میں صرف حضرت زید بنیا دبنا کر قر آن مجید کا ایک نهایت متند مجموعه تیار کریں۔ اس مجلس میں صرف حضرت عثمان بن ثابت انصاری تیے جبکه باقی تینوں ارکان ناموران قریش تیے۔ اسی بنا پر حضرت عثمان رضی الله عنه نے جبکس کو مدایت کی که چونکه قرآن کا نزول لسان قریش پر ہوا۔ اس لئے مینول ارکان کو جہال زید بن ثابت رضی الله عنه سے اختلاف ہو وہال وہ اپنی قرات کو ترجے دیں۔ اور یہ مجموعه تیار ہوگیا تو حضرت هضصه رضی الله عنها کا مصحف واپس کر دیا گیا۔ اور یہ مجموعه جس کا نام مصحف عثمانی ہے اس کی متعدد نقلیں تیار کرا کے انہیں مختلف شہروں میں اور یہ مجموعہ جس کا نام مصحف عثمانی ہے اس کی متعدد نقلیں تیار کرا کے انہیں مختلف شہروں میں بھیجے و یا گیا کہ بس اس کو متند مانا جائے اور اسی کے مطابق قرات اور کتابت کی جائے۔ اس بھیجے و یا گیا کہ بس اس کو متند مانا جائے اور اسی کے مطابق قرات اور کتابت کی جائے۔ (حضرت عثمان ذوانورین ص ۲۰۰۹ بحوالہ بخاری ۲۰)

قصہ نمبر ۱۸ ﴿ انتباعِ سنت کا اہتمام جگہ اور تعل میں بھی ﴾ ایک مرتبہ حفزت عثان رضی اللہ عنہ نے مسجد کے ایک دروازہ پر بیٹھ کر بکری کا بٹھا منگوایا۔ اے تناول فرمایا اور تجدید وضو کے بغیر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے۔ فراغت کے بعد ارشاد ہوا (لوگوں کے تعجب سے دیکھنے پر کہ)رسول اللہ سلٹھ آیئم نے بھی ایک مرتبہ اسی جگہ بکری کا پیٹھا نوش جان کیا تھا اور پھروضو کئے بغیر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے تھے۔
(حفزت عثان ذوالنورین ص ۲۸۵ بحوالہ منداحدج اص ۲۲)

## <u>تصہبروہ</u> ﴿ حق دار ہونے کے باوجود اختیار دینا ﴾

ا کیک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کمی شخص سے زمین خریدی۔ مالک بہت دنوں تک قیمت لینے نہیں آیا۔ایک روز وہ کہیں مل گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا نم اپنی زمین کی قیمت لینے نہیں آئے؟ تو اس شخص نے کہا مجھ کوزمین کی فروختگی میں دھوکا ہوا ہے۔لوک مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔معاملہ فروختگی اگر چہ ختم ہو چکا تھا۔اور اب بیجنے والے کو بیچی ہوئی زمین کو واپس لینے کا کوئی حق نہیں تھا۔

کیکن بایں ہمہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو تم کو اختیار ہے۔ اپنی زمین واپس لے لویا اس کی قیمت لو۔ اس کے بعد بیہ حدیث پڑھی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا جوصلح پہنداور نرم خوہو گا خواہ اس کی حیثیت خرید نے کی ہویا بیچنے والے کی ، فریا درس کی ہویا فریاد کرنے والے کی۔

(حضرت عثمان ذ والنورين ص ٢٨٧ بحواله البدلية ج يرص ٢١٦)

#### <u> قصه نبر 2 ﴿ متاخرین پراحسان کی ایک صورت ﴾</u>

نماز جمعہ کے خطبہ میں آنخضرت سلٹھائیلِم منبری جس سیڑھی پر بیٹھتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ از راہ عنایت ادب واحترام اس سیڑھی ہے بنچے والی سیڑھی پر ہی بیٹھنے کے حضرت کی میٹھنے کے محد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عہد آیا تو آپ ایک اور سیڑھی سے بنچے اتر آئے ۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے میہ خیال کر کے کہ یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا پھر اسی سیڑھی پر بیٹھنا شروع کر دیا جس پر آنخضرت سلٹھائیلیا تشریف رکھتے تھے۔ (خور سے اسی سیڑھی پر بیٹھنا شروع کر دیا جس پر آنخضرت سلٹھائیلیا تشریف رکھتے تھے۔ (خور سے اسی سیڑھی پر بیٹھنا شروع کر دیا جس پر آنخضرت سلٹھائیلیا تشریف رکھتے تھے۔ (خور سے اسی سیڑھی پر بیٹھنا شروع کر دیا جس پر آنخضرت سلٹھائیلیا تشریف رکھتے تھے۔ (خور سے اسی سیڑھی پر بیٹھنا شروع کر دیا جس

د کیھئے تو بعد والوں پراحیان بھی ہے اور اس پرحضور ساٹھیٹیٹم کے ساتھ عشق ومحبت بیکرال اور جذبہءا تیاع سنت کوبھی دخل ہے۔ )

(حضربهٔ ،عثمان ذ والنورين ص۲۹۴ بحواله البداية ج 2ص ۱۴۸)

# <u>ضه نبرا، ﴿ ایک رکعت میں قرآن پڑھنا ﴾</u>

عبدالرحمٰن بن عثان رحمۃ اللہ علیہ کابیان ہے ایک مرتبہ میں نے (غالباج کے موقع پر) مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کرنماز پڑھنی شروع کر دی اور وہ اتنی دراز کر دی کہ بیہ خیال ہوااب اس میں مجھ سے کون سبقت لے جائے گا۔اتنے میں اچا تک ایک شخص آیا۔اس نے میرے ٹھوڈگا مارا تو میں نے پروانہیں کی۔پھر جب اس نے دوبارہ ایسا کیا اور اب میں نے دیکھا تو بیخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ میں فرط ادب سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ میں فرط ادب سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے ہوگئو آپ نے ایک ہی رکعت میں قرآن پڑھ ڈالا اور واپس چلے گئے۔

(حضرت عثمان ذ والنورين ص ۲۸۲ بحواله ابن سعدج ۳۳ ص ۵۳)

# قصه نبرای ﴿ مندوستان برلشکرکشی کا اراده ﴾

خوب کھنگالا اوران کی معرفت حاصل کی ہے۔حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اچھا تو بیان کرو۔انہوں نے کہا۔

> ماؤهاوشل، وتمر هاد قل، ولصهابطل، ان قل الجيش ضاعوا وان كثروا جاعوا

ترجمہ اس ملک میں پانی کم ہے۔ اس کے پھل نکھے ہیں۔ یہاں کے چور دلیر ہیں۔ اگر ہمارالشکرتھوڑا ہوا تو ضائع ہو جائے گااور بڑا ہوا تو ضائع ہو جائے گااور بڑا ہوا تو بھوکوں مرجائے گا(بیسارا بیان اسباب کے درجہ میں تھا)

حضرت عثمان رضی الله عنه نے پوچھا: تم خبر دے رہے ہو یا بچع بندی کر رہے ہو حکیم نے کہامیں آپ کوچیح خبر دے رہا ہوں ۔حضرت عثمان رضی الله عنه بیس کر خاموش ہو گئے اور ہندوستان پرلشکرکشی کا ارادہ فنخ کر دیا۔

(حضرت عثان ذوالنورين ص١٢٢ بحواله فتوح البلدان بلاذري باب فتوح السند)

#### تصنبر22 ﴿ سمندرى سفرير جانے والوں كومشوره ﴾

حفرت امير معاويه رضى الله عنه نے حضرت عثان رضى الله عنه كو خط لكھا كه سمندر (بحروم) بين ايك جزيرہ ہے جس كا نام روؤس ہے اس كو فتح كرنے كى اجازت مرحمت فرما كى جائے ۔ حضرت عثان رضى الله عنه نے مجلس شور كاسے رائے طلب كى ۔ تو ان حضرات نے فرمایا ۔ امير المؤمنين! جزيرہ قبرص كى فتح نے مسلمانوں كے حوصلے او نچ كرد يئے ہيں ۔ اور ان كو بحرك جنگ كرنے ميں كوئى تامل نہيں ۔ اس لئے ہمارى رائے ہے كرد يئے ہيں ۔ اور ان كو بحرى جنگ كرنے ميں كوئى تامل نہيں ۔ اس لئے ہمارى رائے ہے كہ آپ معاويہ رضى الله عنہ كواجازت عطافر ماديں ۔ اس پر حضرت عثان رضى الله عنہ نے كہا انسى قلد اذنت لك فيما مسألت فاتق الله و الا تضيح اللہ و ان خوفت من البحر شياء فالا تو كبنه فان المحور شياء فلا تو كبنه فان هو له عظيم .

ترجمہ: جس چیز کی تم نے اجازت مانگی تھی میں تم کواس کی اجازت دیتا ہوں۔ اب تم اللہ سے ڈرو، دوراندیثی کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ اور اگر تم کو سمندر کا ڈر ذرا سابھی ہوتو ہرگز اس پر سوار مت ہونا۔ کیونکہ سمندر کا ہول بہت ہوتا ہے۔

( حضرت عثان ذ والنورين ص ٤٠١ بحواله كتاب الفتوح ج٢ص ١٢٤)

## فه نبره 2 ﴿ صاحب العيال كيليَّ وظيفه مقرر كرنا ﴾

ابواسحاق کابیان ہے کہ ان کے دادا کا گزر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا: آپ کے بال بیچے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا اتنے ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا تو پھر ہم نے تہمارے لئے اور تمہمارے اہل وعیال کیلئے فی کس سودرہم کا وظیفہ مقرر کردیا۔

(حصرت عثان ذوالنورين ص ١٣٨ بحواله فتوح البلدان ص ٣٣٥)

### <u>تەنبرە ، ﴿</u> خيانت پرداما د كومعزول كرنا ﴾

حرث بن الحکم حضرت عثان رضی الله عنه کا چچا زاد بھائی اور داماد تھا۔ حضرت عثان رضی الله عنه کا چچا زاد بھائی اور داماد تھا۔ حضرت عثان رضی الله عنه نے اس کومختسب مقرر کیا تھا۔ یعنی اس کا کام بیتھا کہ بازار میں اشیائے خرید وفروخت ان کی قیمتوں اور د کان داروں کے باٹوں، پیانوں اور سکوں کی نگرانی رکھیں تاکہ بائع (بیچنے والے) اور مشتری (خریدار) کسی کوشکایت کا موقع نہ ہو۔

لیکن اس رشتہ داری اور قرابت کے باوجود جب حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو اس کاعلم ہوا کہ حرث بن الحکم اپنے فرائض منصبی ایمان داری سے ادانہیں کر رہا ہے۔ اور اپنے عہدہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر بازار کی بعض اشیاء اپنے لئے مخصوص کر لی ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فر مایا اور فوراً معزول کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فر مایا اور فوراً معزول کر دیا۔ (حضرت عثمان ذوالنورین س ۱۳۵ بحوالہ تاریخ الحبیس ج ۲ س ۲۲۸)

#### قد نبرا ع ﴿ إجرائ حديث احتياط ﴾

حضرت عثان رضی الله عنه کے غلام مجن کا بیان ہے کہ ایک عورت بھٹے پرانے کپٹر وں میں آئی اور بولی''مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے حضرت عثان رضی الله عنه نے بیس کر مجھ سے فرمایا: مجن ! اس عورت کو نکال دو، میں نے تمیل کی لیکن بیرعورت واپس آگئی اور پھر اسی بات کا اعادہ کیا۔ حضرت عثان رضی الله عنه نے حسب سابق فرمایا: مجن اسے ذکال دو۔ میں نے تعمیل کی لیکن عورت پھر لوٹ آئی اور اسی بات کا تکرار کیا۔

اب حضرت عثمان رضی الله عنه نے فر مایا: افسوں! مجن میں اس عورت کو زبول حال دیکھتا ہوں۔ اور بیز بول حالی ایسی بری بلا ہے جوانسان کو برائی پر آمادہ کرتی ہے۔ اس لئے تم اس عورت کو لے جاؤ، پیٹ بھر کے کھانا کھلا وُ اورائے کپڑے بہناؤ۔ اس کے بعد ایک گدھے پر تھجور، آٹا اور تشمش لا دکر کوئی قافلہ جاتا ہوتو عورت کو گلاھے کے ساتھ اس قافلے کے ہمراہ کر دو۔ مجن کا بیان ہے۔ میں نے اثنائے راہ میں عورت سے پوچھا کیا تم اب بھی اقرار کردگی ؟ بولی نہیں میں تو امیرالمؤمنین کے سامنے اقرارا بنی زبوں حالی کی وجہ سے کررہی تھی۔

(حضرت عثمان ذ والنورين ص ۱۲۴ بحواله كنز العمال ج ۱۵ص ۲۷)

# تصنبرے ﴿عوام كوقانون سے كھيلنے پر تنبيه ﴾

ولید بن عقبہ کی گورزی کے زمانہ میں ایک شعبرہ بازیا جادوگرتھا۔ جندب نامی ایک شعبرہ بازیا جادوگرتھا۔ جندب نامی ایک شخص نے جادوگر کوزود کوب کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو فوراً ولید بن عقبہ کولکھا'' جندب سے اس بات کی قتم لے لو کہ اس کواس بات کاعلم نہ تھا کہتم خود جادوگر کوسز ا دینے کا فیصلہ کر چکے ہو۔ اگر جندب بیہ حلف اٹھا لے تواسے تعزیر کر کے چھوڑ دو اورلوگوں کو بیہ بنا دو کہ محض ظن ونحیین پڑمل نہ کریں اور قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ اورلوگوں کو بیہ بنا دو کہ محض ظن ونحیین پڑمل نہ کریں اور قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ (حضرت عثمان ذوالنورین ص ۱۳۹ بحوالہ طری ج ۲۳ ص ۲۷۵)

# ﴿ حالت حصار کے مختلف واقعات ﴾

# 

حضرت عائشرضی لله عنها فرماتی ہیں حضور اللہ اللہ نے فرمایا میرے کی صحابی کو باا و میں نے کہا حضرت الو کر رضی الله عنہ کو ۔ آپ نے فرمایا نہیں ۔ ہیں نے کہا حضرت علی رضی الله عنہ کو آپ کے بچا زاد بھائی حضرت علی رضی عمر رضی الله عنہ کو آپ نے فرمایا نہیں ۔ ہیں نے کہا حضرت عثان رضی الله عنہ کو آپ نے فرمایا الله عنہ کو آپ نے فرمایا ہیں ۔ ہیں نے کہا حضرت عثان رضی الله عنہ کو آپ نے فرمایا ہیں ۔ جب وہ آگئے تو آپ نے مجھے فرمایا ذراایک طرف کو ہٹ جاؤ ۔ پھر آپ سالہ الله عنہ کو آپ سالہ الله عنہ کے کہا رضی الله عنہ کے کہا رضی الله عنہ کے کان میں بات کرنی شروع کردی اور حضرت عثان رضی الله عنہ کے گھر کا لئہ عنہ کا رشی الله عنہ کے گھر کا اے امیر کا حضور ہو گئے تو ہم نے کہا اے امیر کا صور ہو گئے تو ہم نے کہا اے امیر المومنیون کیا آپ (باغیوں سے) جنگ نہیں کریں گئ حضرت عثان نے فرمایا نہیں ۔ حضور سالٹی آئے تی (باغیوں سے) جنگ نہیں کریں گئ حضرت عثان نے فرمایا نہیں ۔ حضور سالٹی آئے تی فرمایا نہیں کریں گئ حضرت عثان نے فرمایا نہیں۔ حضور سالٹی آئے تی فرمایا نہیں کریں گئ حضرت عثان نے فرمایا نہیں۔ حضور سالٹی آئے تی فرمایا تھا میں اس عہد پر پکارہا ہوں گا جمارہوں گا۔

(حياة الصحابرج ٢ص٥٠٠ بحواله البداميرج ٢ص ١٨١)

# <u>ضے نبروے</u> ﴿ مسلمان کا خون صرف تین باتوں کی وجہ ہے حلال ہے ﴾

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر ہیں محصور تھے۔ میں بھی آپ کے ساتھ گھر ہیں تھا۔ گھر ہیں ایک جگہ ایک تھی کہ جب ہم اللہ میں واخل ہوتے تو وہاں سے بلاط مقام پر بیٹے ہوئے لوگوں کی تمام با تیں من لیتے۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کسی ضرور رہ ہے اس میں گئے جب وہاں سے باہر آئے تو دان کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا وہ لوگ تو اب مجھے تی کی دے رہے ہیں۔

ہم نے کہااے امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ ان ہے آپ کی کفایت فرما کیں گے۔
پھرانہوں نے فرمایا بیلوگ مجھے کیوں قبل کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے حضور طافیہ آیئی کو
فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان کا خون بہانا صرف تین باتوں کی وجہ سے حلال ہوتا ہے یا
تو آدمی مسلمان ہونے کے بعد کا فر ہو جائے یا شادی کے بعد زنا کرے۔ یاناحق کسی
انسان کوقل کر دے (میں نے تینوں میں سے کوئی کا منہیں کیا ہے ) اللہ کی قتم! نہیں نے
زمانہ جاہلیت میں بھی زنا کیا ہے۔ اور نہ اسلام لانے کے بعد۔ اور جب سے اللہ نے
محصودین اسلام کی ہدایت دی ہے بھی بھی میرے دل میں اس دین کوچھوڑ کر کسی اور دین
کواختیار کرنے کی تمنا بیدانہیں ہوئی ہے۔ اور نہ ناحق کسی کوقل کیا ہے تو اب بیلوگ جھے
کواختیار کرنا چاہتے ہیں؟

(حياة الصحابرج ٢ص٥٠٥ بحواله البداية ج عص ١٤٩)

#### تصنبر٨٠﴿ بِاغْيول كووعظ كرنا ﴾

حضرت ابولیلی کندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جن دنوں عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں محصور تھے میں بھی ان دنوں وہاں ہی تھا۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے در یچہ سے باہر جھا تک کر (باغیوں سے ) فر مایا: اے لوگوں! مجھے قتل نہ کرو (مجھ سے کوئی علطی ہوگئی ہوتو) مجھ سے تو بہ کرالو۔ اللہ کی قتم! اگرتم مجھے قتل کرو گے تو پھر بھی بھی تم اکٹھے نہ نماز پڑھ سکو گے، اور نہ دشمن سے جہاد کر سکو گے، اور تم لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے فر مایا تمہمارا حال بھی ایسا ہوجائے گا۔ کھریہ آیت پڑھی

﴿ ياقوم لا يجر منكم شقاقى ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح اوقوم هود اوقوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ﴾ (سورة هود آيت ٨٩)

ترجمہ: اے میری قوم! میری ضدتمہارے لئے اس کاباعث نہ ہو جائے کہتم پر بھی اس طرح کی مصبتیں آپڑیں جیسی قوم نوح یا قوم ہودیا قوم صالح پر پڑی تھیں اور قوم لوط تو (ابھی) تم سے (بہت) دور (زمانہ میں) نہیں ہوئی۔

حضرت عثمان رضی للدعنہ نے حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنہ کے پاس آ دمی بھیج کر بوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا آپ اپناہاتھ(ان باغیوں ہے)روک کررکھیں۔اس ہے آپ کی دلیل زیادہ مضبوط ہوگٹ( قیامت کے دن )۔

(حياة الصحابه ج ٢ص ٥٠٥ بحواله ابن سعدج ٣٩ص ٣٩)

### قد نبر٨١ ﴿ و والنورين كے بے نظير نظريات ﴾

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی للہ عنہ فرماتے ہیں جن دنوں حضرت عثان رضی اللہ عنہ گھر میں محصور تھے میں ان کی خدمت میں گیا اور میں نے ان سے کہا آپ تمام لوگوں کے امام ہیں۔ اور یہ مصیبت جوآپ پر آئی ہے وہ آپ دیکھر ہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے تین تجویزیں پیش کرتا ہوں ان میں سے آپ جونی چاہیں اختیار فرمالیں یا تو آپ گھرسے باہر آکر ان باغیوں سے جنگ کریں کیونکہ آپ کے ساتھ مسلمانوں کی بہت گھرسے باہر آکر ان باغیوں سے جنگ کریں کیونکہ آپ کے ساتھ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اور بہت زیادہ قوت ہے۔ اور پھرآپ جن پر ہیں اور سے باغی لوگ باطل پر ہیں یا آپ اپنے اس گھرسے باہر نگلنے کیلئے ہیچھے کی طرف ایک نیا دروازہ کھول لیس کیونکہ پرانے دروازے پر تو یہ باغی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس سے دروازے سے (چپکے پرانے دروازے کے باہر نگل کرانی سواری پر بیٹھ کر مکہ چلے جا کیں۔ اور اس سے دروازے مکہ میں آپ کا خون بہانا حلال نہیں سمجھیں گے۔ یا پھرآپ ملکِ شام چلے جا کیں وہاں شام والے بھی خون بہانا حلال نہیں سمجھیں گے۔ یا پھرآپ ملکِ شام چلے جا کیں وہاں شام والے بھی ہیں اور دھزرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے (ایک بھی تجویز قبول نہ فر مائی اور ) فر مایا میں گھرے باہرنگل کران باغیوں ہے جنگ کروں پینہیں ہوسکتا۔ میں نہیں جا ہتا کہ حضور سلی آیی ایس بول باقی رہی تجویز کہ میں مکہ چلا جاؤں۔ وہاں یہ باغی میرا خون بہانے والا میں بنوں باقی رہی تجویز کہ میں مکہ چلا جاؤں۔ وہاں یہ باغی میرا خون بہانا حلال نہیں سمجھیں گے تو میں اسے بھی اختیار نہیں کرسکتا کیونکہ میں نے حضور سلی آئی آئی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قریش کا ایک آ دمی مکہ میں بے دینی کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لئے اس پرساری دنیا کا آ دھا عذاب ہوگا میں نہیں چاہتا کہ میں وہ آ دمی بنوں۔ اور تیسری تجویز کہ میں ملکِ شام چلا جاؤں وہاں شام والے بھی ہیں اور حضرت معاویہ رضی للد عنہ بھی ہیں سومیں اپنے دار بھرت (مدینہ منورہ) اور حضور سلی آئی آئی کی پڑوی کو ہر گر نہیں چھوڑ سکتا۔ ہیں سومیں اپنے دار بھرت (مدینہ منورہ) اور حضور سلی آئی آئی کی پڑوی کو ہر گر نہیں چھوڑ سکتا۔ (حیاۃ السحابہ ۲۰ میں ۲۰ جوالہ البدایہ جو

# <u>قەنبرە، ﴿ایک قتل ساری انسانیت کاقتل ﴾</u>

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عثان رضی اللہ عنہ گھر میں محصور تھے میں ان کی خدمت میں گیا اور عرض کیا اے امیر المؤمنین! اب تو آپ کے لئے ان باغیوں ہے جنگ کرنا بالکل حلال ہو چکا ہے (لہٰذا آپ ان سے جنگ کریں اور انہیں بھگا دیں) حضرت عثان رضی للہ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات سے خوشی ہو سکتی ہے کہتم تمام لوگوں کوئل کر دواور مجھے بھی؟ میں نے کہانہیں ۔ فرمایا اگرتم ایک آ دمی کوئل کرو یا جیسے کہ سورۃ ماکدہ آیت ۳۲ میں اس کا کرو گئے تو گویا کہتے کہ سورۃ ماکدہ آیت ۳۲ میں اس کا تذکرہ ہے ) یہن کرمیں واپس آگیا اور جنگ کا ارادہ چھوڑ دیا۔

(حياة الصحابه ج٢ص ب٧٠٥ بحواله ابن سعدج ٣٣ س ٣٨)

#### تصنبر۸۸ ﴿ جنگ کیلئے اپنی ذات کو وجہ نہ بننے دینا ﴾

حضرت عبداللہ بن زبیررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا اے امیر المؤمنین! آپ کے ساتھ اس گھر میں الیمی جماعت ہے جو (اپنی صفات کے اعتبار سے ) اللہ کی مدد کی ہر طرح حق دار ہے۔ ان سے کم تعداد پر اللہ تعالیٰ مدد فرما دیا کرتے ہیں۔ آپ مجھے اجازت دے دیں تا کہ میں ان سے جنگ کروں۔ حضرت عثان رضی للّہ عنہ نے فرمایا میں اللّٰہ کے واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کوئی آ دمی میری وجہ سے نہاینا خون بہائے اور نہ کسی اور کا۔

(حياة الصحابيج ٢ص ٢ - ٥٠ بحوالدا بن سعدج ص ٣٩)

# <u>ضنبر۸۸ ﴿ مخالفین کواللہ کے حوالے کر دینا ﴾</u>

حضرت عبداللہ بن ساعدہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت سعید بن عاص رضی للہ عنہ نے حضرت عبان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کرعرض کیا اے امیر المؤمنین! آپ کب تک ہمارے ہاتھوں کورو کے رکھیں گے؟ ہمیں تو نیہ باغی کھا گئے کوئی ہم پر تیر چلاتا ہے کوئی ہمیں پھر مارتا ہے کسی نے تلوار سونتی ہوئی ہے۔ لہذا آپ ہمیں (ان سے لڑنے کا بالکل کا) تھم دیں۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے فر مایا اللہ کی شم! میرا تو ان سے لڑنے کا بالکل ارداہ نہیں۔ اگر میں ان سے جنگ کروں تو میں یقینا ان سے محفوظ ہو جاؤں گا۔ لیکن میں انہیں بھی اور انہیں میرے خلاف جمع کر کے لانے والوں کو بھی اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ کیونکہ ہم سب کواپنے رب کے پاس جمع ہونا ہے۔ تہمیں ان سے جنگ کرنے کا تھم میں کسی صورت میں نہیں دے سکتا۔

(حياة الصحابه ج ٢ص ٤- ٥ بحواله ابن سعدج ٥٥ ٣٣)

# <u>تصنبر۸۸ ﴿ خون نه بہانے کی قتم دینا ﴾</u>

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ سخت ہو گیا تو آپ نے لوگوں کی طرف جھا تک کر فرمایا اے اللہ کے بندو! راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گھر سے ہا ہرآ رہے ہیں۔ انہوں نے حضور سلٹی ایکٹی کا عمامہ باندھا ہوا ہے۔ اپنی تکوار گلے میں ڈالی ہو کی ہے۔ ان سے آگے حضرات مہا جرین وانصار کی ایک جماعت ہے جن میں حضرت حسن ہے۔ ان سے آگے حضرات مہا جرین وانصار کی ایک جماعت ہے جن میں حضرت حسن

رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ان حضرات نے باغیوں پر ہملہ کر کے انہیں بھگا دیا او پھر بیسب حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر گئے تو ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا السلام علیک یا امیر الهؤ منین! حضور سلٹی آیٹی کو دین کی بلندی اور مضبوطی اس وقت حاصل ہوئی جب آپ سلٹی آیٹی نے مضور سلٹی آیٹی کو دین کی بلندی اور مضبوطی اس وقت حاصل ہوئی جب آپ سلٹی آیٹی نے مانے والوں کو ساتھ لے کرنہ مانے والوں کو مارنا شروع کر دیا اور اللہ کی قتم! مجھے تو بہ نظر آر ہا ہے کہ بیدلوگ آپ کوئل کر دیں گے۔ لہذا آپ ہمیں اجازت دیں تا کہ ہم ان نظر آر ہا ہے کہ بیدلوگ آپ کوئل کر دیں گے۔ لہذا آپ ہمیں اجازت دیں تا کہ ہم ان مانتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرااس پر حق ہاں کوئیں قتم دے کر کہتا ہوں کہ مانتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرااس پر حق ہاں کوئیں قتم دے کر کہتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کا ایک سینگی جر بھی خون نہ بہائے اور نہ اپنا خون بہائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہی جواب دیا۔ رضی للہ عنہ نے اپنی بات دوبارہ عرض کی حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے وہی جواب دیا۔ رضی للہ عنہ نے اپنی بات دوبارہ عرض کی حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے وہی جواب دیا۔ (حیاۃ اصحابہ جس کے الدار یاض اعضر وہی من قب اعشر وہی من تب اعشر وہی من تب اعشر وہی من تب اعشر وہی من تب اعشر وہی من اللہ عنہ نے وہی جواب دیا۔

## قصہ نبر ۸۹ ﴿ مسلمانوں کی عام جماعت کے ساتھ رہنے کی وصیت ﴾

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن رحمۃ الله علیہ کہتے ہیں حضرت عثان رضی الله عنہ کا بیا عبول نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اتنے میں حضرت ابوقادہ رضی الله عنہ اور ایک اور صاحب ان کے سماتھ حضرت عثان رضی الله عنہ کے باس ان کے گھر گئے۔ دونوں نے حضرت عثان رضی الله عنہ کے باس ان کے گھر گئے۔ دونوں نے حضرت عثان رضی الله عنہ ہے ہوچھا کہ آگریہ باغی غالب آگئے تو ہم کس کا ساتھ دیں؟ حضرت عثان رضی الله عنہ ہے ہوچھا کہ آگریہ باغی غالب آگئے تو ہم کس کا ساتھ دیں! حضرت عثان رضی الله عنہ نے فرمایا مسلمانوں کی عام جماعت کا ساتھ دینا۔ انہوں نے بوچھا آگریہ باغی ہی مسلمانوں کی جماعت بنالیس تو پھر کس کا ساتھ دیں؟ حضرت عثان رضی الله عنہ ہی مسلمانوں کی جماعت بنالیس تو پھر کس کا ساتھ دیں؟ حضرت عثان رضی الله عنہ نے کہا مسلمانوں کی عام جماعت بنالیس تو پھر کس کا ساتھ دیں؟ حضرت عثان رضی الله عنہ نے کہا مسلمانوں کی عام جماعت کا بی ساتھ دیناوہ جماعت جن کی بھی ہو۔

# <u> تصه نبر ۸۷ ﴿ صبر و برداشت کی لا زوال مثال ﴾</u>

حضرت ابوسلمہ بن عبدالر مان رحمۃ اللہ علیہ کتے ہیں کہ ہم (حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے گھر سے ) باہر نکلنے لگے تو ہمیں گھر کے دروازے پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے گھر سے آتے ہوئے ملے۔ جو حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے پاس جارہ تھے اللہ عنہ مان کے ساتھ والیس ہوگئے کہ میں کہ یہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کیا اے امیر المؤمنین! آپ جو چاہیں انہوں نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کوسلام کر کے کہا اے امیر المؤمنین! آپ جو چاہیں بخصے حتم دیں۔ اس پر حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے میر سے بھتے! والیس چلے جاؤ اور اسپنے گھر بیٹھ جاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی جو چاہتے ہیں اسے وجود میں لے آئیں۔ اور اسپنے گھر بیٹھ جاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی جو چاہتے ہیں اسے وجود میں لے آئیں۔ پانچہ حضرت حتان رضی اللہ عنہ کے پاس سے باہر آگئ تو ہمیں سامتے سے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے بیس سے عنہ تو ہم بھی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کہتے ہیں؟ سامتے سے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے بیس جارہ ہے ہوئے ہیں جارہے ہیں گئے ہیں؟

چنانچہ انہوں نے جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوسلام کیا اور عرض کیا اے امیر المؤمنین ! بیس رسول اللہ سائے آئی کی صحبت بیس رہا اور ان کی ہر بات مانتارہا۔ پھر بیس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا اور ان کی پوری فرما نبر داری گی۔ پھر بیس حضرت مرضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا اور ان کی ہر بات مانتا رہا اور بیس ان کا اپنے او پر دو ہراخی مجھتا تھا۔ ایک والد ہونے کی وجہ سے اور ایک خلیفہ ہوئے کی وجہ سے اور اب بیس آپ کا بوری طرح فرما نبر دار ہوں۔ آپ جھے جو جا بیس تھم دیں (بیس اسے انشااللہ پورا کروں گا) بوری طرح فرما نبر دار ہوں۔ آپ جھے جو جا بیس تھم دیں (بیس اسے انشااللہ پورا کروں گا) اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے آل عمر! اللہ تعالی تنہیں دگئی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جھے کی کا خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جھے کی کا خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جھے کی کا خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جھے کی کا خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جھے کی کا خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جھے کی کا خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

(حياة السحابدج ٢ص ١٤٦ يواله الرياض النفر وج ٢ص ١٢٩)

## <u>قەنبر۸۸ ﴿ اپنی جان سے زیا</u> دہ مسلمانوں کی جانوں کا فکر ﴾

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر میں محصور تھا۔ ہمارے ایک آ دمی کو (باغیوں کی طرف ہے) تیر مارا گیا۔اس پر میں نے کہا اے امیر المؤمنین! چونکہ انہوں نے ہمارا ایک آ دمی قتل کر دیا ہے اس لئے اب ان سے جنگ کرنا ہمارے لئے جائز ہو گیا ہے۔

حضرت عثمان رضی الله عنه نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! میں تمہیں قتم دے کر کہتا ہوں کہ اپنی تلوار بھینک دو۔ وہ لوگ تو میری جان لینا چا ہتے ہیں اس لئے میں اپنی جان دے کر دوسرے مسلمانوں کی جان بچانا چا ہتا ہوں۔حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه کہتے ہیں (حضرت عثمان رضی الله عنه کے اس فرمان پر ) میں نے اپنی تکوار بھینک دی اور اب تک مجھے خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے؟۔

(حياة الصحابه ج٢ص٢١ بحواله الرياض النضر ه في مناقب العشر ه ج٢ص ١٦٩)

## 

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عثان رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کی خدمت میں اللہ عنہ کھر میں محصور تھے میں سلام کرنے کے لئے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اندر گیا تو آپ نے فرمایا خوش آمد ید ہومیر ہے بھائی کو، میں نے آج رات اس کھڑ کی میں حضور سلٹھ ایک کے رکھا (حالت خواب میں) ۔ آپ سلٹھ ایک کے فرمایا اے عثان! ان لوگوں نے تمہارا محاصرہ کر رکھا ہے؟ میں نے کہا تی ہاں پھر فرمایا انہوں نے تمہیں پیاسا رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں پھر فرمایا انہوں نے تمہیں پیاسا رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں پھر حضور سلٹھ آیک نے بانی کا ایک ڈول لاکایا جس میں سے میں نے خوب سیر ہو کڑ بانی پیا اور اب بھی میں اس کی شختہ کہ اپنے سینے اور کندھوں کے درمیان محسوس کر رہا ہوں ۔ پھر آپ شٹھ آیک نے جھے سے فرمایا اگرتم چا ہو (تو اللہ کی طرف درمیان محسوس کر رہا ہوں ۔ پھر آپ شٹھ آیک نے جھے سے فرمایا اگرتم چا ہو (تو اللہ کی طرف درمیان محسوس کر رہا ہوں ۔ پھر آپ شٹھ آیک خواب کی اس افظار کر لو۔ میں نے ان دونوں سے ) تمہاری مدد کی جائے اور اگرتم چا ہوتو ہمارے پاس افظار کر لو۔ میں نے ان دونوں

باتوں میں سے افطار کو اختیار کر لیا ہے۔ چنانچہ اسی دن آپ رضی اللہ عنہ کوشہید کر دیا گیا۔ (حیاۃ السحابہ جسم ۲۲۳ بحوالہ البدایة جے کے ۱۸۲۰)

### <u>قەنبروو</u> ﴿ اپنى بات سے فتنه كااندىشە ﴾

حضرت کثیر بن صلت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس دن حضرت عثان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس دن وہ سوئے اور اٹھنے کے بعد فر مایا اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ عثان فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو میں آپ لوگوں کوایک بات بتاؤں۔ ہم نے کہا آپ ہمیں بتا دیں ہم وہ بات نہیں کہیں گہیں گے جس کا دوسرے لوگوں سے خطرہ ہے۔ انہوں نے فر مایا میں نے ابھی خواب میں حضور ساٹھ ایکٹی کو و یکھا۔ آپ ساٹھ ایکٹی نے مجھ سے فر مایا تم اس جعد ہمارے پاس بینے جاؤگے جاؤگے ابن سعد کی روایت میں سے بھی ہے کہ یہی جمعہ کا دن تھا۔

(حياة الصحابه ج ٣٦ س٧ ٢٠٨٤ بحواله ابن سعدج ٢٣ ص ٧٥)

### تصينبراه ﴿ حالت حصار مين بھي تلاوت قرآن کا اہتمام ﴾

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت مسلم ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیس غلام آزاد کئے اور شلوار منگوا کرا سے پہنا اور اس طرح باندھ لیا حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے نہ جاہلیت میں شلوار پہنی تھی اور نہ اسلام میں اور فر مایا گزشتہ رات میں نے حضور مالٹی آیٹم کواور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوخواب میں دیکھا۔ ان حضرات نے مجھ سے فر مایا صبر کرو۔ کیونکہ تم کل رات ہمارے پاس آکر افطار کرو گے۔ پھر قر آن شریف منگوایا اور کھول کرا پنے ممانے کے باس آکر افطار کرو گے۔ پھر قر آن شریف منگوایا اور کھول کرا پنے مامنے رکھایا۔ چنا نچہ جب وہ شہید ہوئے تو قر آن اس طرح ان کے سامنے تھا۔

(حیاۃ الصحابہ ج س ۲۳۱ کے والہ بیٹمی جے میں ۲۳۲)

قصہ نبر ۱۶ ﴿ **مدینتہ الرسول اللّٰ**ی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰہ اللّٰی اللّٰہ اللّٰہ

نے امیر المؤمنین حضرت عثان رضی الله عنه کومشورہ دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ملک شام تشریف لے چلیں۔ اور اگر یہ گوارا نہ ہوتو انہیں اجازت دیں کہ قصر خلافت کی حفاظت کے لے فوج کا ایک دستہ بھیج دیں لیکن حضرت عثان رضی لله عنه نے ان دونوں صورتوں کو یہ کہہ کر نامنظور کر دیا تھا۔ کہ میں نہ کسی قیمت پر رسول الله سالھی آیا کہ کا قرب چھوڑ سکتا ہوں اور نہ یہ گوارا کر سکتا ہوں کہ مدینہ میں فوج اس درجہ کثیر آجائے کہ اس کی وجہ سے شہر رسول سالٹی آیا کہ کہ اس کی وجہ سے شہر رسول سالٹی آیا کہ کہ اس کی وجہ سے شہر رسول سالٹی آیا کہ کہ دینہ میں فوج اس درجہ کثیر آجائے کہ اس کی وجہ سے شہر رسول سالٹی آیا کہ کہ دینہ میں کو الوں کو اشیائے خور دونوش کی تنگی محسوس ہو۔

(حضرت عثمان ذ والنورين ص ۲۸۴)

## قد نبر و ﴿ حِجْ كَيلِيَّ مَا سُبِ مَقْرِد كُرِنا ﴾

حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب سے خلیفہ ہوئے تھے بحیثیت امیر المؤمنین کے ہرسال حج کوتشریف لے جاتے۔اس موقع پرتمام عمال کوبھی بلاتے ، ہرایک سے اس کے صوبہ کے حالات دریافت کرتے۔عوام سے ان کے دکھ دردمعلوم کرتے اوراس طرح مملکت اسلامیہ کے تمام احوال وظروف سے باخبرر ہتے تھے۔ حضرت عثان رضی للہ عنہ کی فرض شناسی کا یہ عالم تھا کہ اس مرتبہ حج کونہیں جا سکتے تھے(حالت حصار میں) تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے فرمایا: اس مرتبہتم میری طرف سے حج کو چلے جاؤ۔انہوں نے جواب دیاان باغیوں سے جہاد کرنا میرے نزدیک حج کرنے سے زیادہ پہندیدہ اور محبوب ہے۔لیکن حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا اور قسم دی تو آخر راضی ہوئے اور حج کو گئے۔

(حضرت عثمان ذ والنورين ص ٢٥١ بحواله كامل ابن اثيرج ٣٣ص ١٤١)

## قد نبروه ﴿ خادمول كي خدمت كرنا ﴾

محمر بن ہلال اپنی دادی ہے راویت کرتے ہیں کہ میں امیرالمؤمنین (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ) کےمحصور ہونے کے دنوں میں روزانہ خدمت عالی میں حاضر ہوتی سخی۔ایک دن میں حاضر نہ ہو سکی تو امیر المؤمنین نے دریافت فرمایا کسی نے کہا: اس کے شب میں بچہ (ہلال) پیدا ہوا ہے۔امیر المؤمنین نے سنتے ہی بچپاس درہم اور کپڑے کا ایک ٹکڑا میر ہے پاس ارسال فرمایا، اور ساتھ ہی کہ آ بھیجا: یہ بچہ کا وظیفہ ہے جو ہر ماہ ماتا رہے گا۔اور بچہ جب سال بھر کا ہوجائے گاتو وظیفہ دگنا یعنی سودرہم ماہانہ کر دیا جائے گا۔
(حضرت عثان ذوالنورین ص ۱۵۲ بحوالد البدلیة بح کے س

### ق نبره و ﴿ عثمان رضى الله عنه كي وصيت ﴾

حضرت علاء بن فضل کی والدہ کہتی ہیں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعدلوگوں نے ان کے خزانے کی تلاشی کی تواس میں صندوق ملا جے تالا لگا ہوا تھا جب لوگوں نے اسے کھولا تواس میں ایک کاغذ ملا جس میں وصیت لکھی ہوئی تھی۔ میان ہو عثان کی وصیت ہے ۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم عثان بن عفان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد سی ایک ہوں کے بندے اور رسول ہیں۔ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے اور اللہ تعالی اس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھا کیں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالی اللہ دو تا ہے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اسی شہادت پرعثان زندہ رہا اسی پر مرے گا۔ اور اسی یرانشا اللہ (قیامت کے دن) اٹھا یا جائے گا۔

(حياة الصحابه ج ٢ص ١٦٩ بحواله الفضائلي الرازي )

# قص نبر٥٩ ﴿ فراستِ مومن كي نظير ﴾

محاصرین نے ایک دفعہ قبیلہ لیث کے ایک آدمی کو اندر بھیجا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے بوچھاتم کون سے قبیلہ سے ہو؟ وہ بولا میں لیٹی ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے بوچھاتم کون سے قبیلہ سے ہو؟ وہ بولا میں لیٹی ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میرے قاتل نہیں ہو سکتے ، وہ بولا کیے؟ آپ نے فرمایا کیاتم جب چندا فراد کے ساتھ آئے تھے تو رسول اکرم سالج الیہ نے تمہیں دعانہیں دی تھی کہتم اس قسم کے دنوں

میں محفوظ رہو گے؟ وہ بولا ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس لئے تم تباہ وہر ہاؤہیں ہو گے۔ اس پروہ محض واپس لوٹ گیااور جماعت (محاصرین) کوچھوڑ کر چلا گیا۔
اس کے بعد ان لوگوں نے قبیلہ قریش کا ایک شخص بھیجا جب وہ اندر گیا تو اس نے کہا اے عثمان! میں تمہارا قاتل ہول۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ تم مجھے تل نہ کرو وہ بولا کیوں؟ آپ نے فرمایا رسول للہ سلٹھ آیکٹم نے فلاں دن تمہارے لئے استغفار کہا تھا اس لئے تم خون بہانے کے مرتکب نہیں ہوگے۔ اس پروہ استغفار کرتا ہوا لوٹ گیا اور اس نے بھی اینے ساتھیوں کوچھوڑ دیا۔

(تاریخ طبری جسم ۳۹۹)

#### <u>تصنبر، و</u>هرمتِ حرم اور ایذائے مسلم کا خیال کھ

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ بنے مجھے سے فرمایا'' میں نے خالد بن العاص بن ہشام کو مکہ معظمہ کا حاکم بنایا ہے۔ چونکہ اہل مکہ کوان باتوں کی اطلاع ہوگئ ہے اس لئے مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ لوگ ان کی مخالفت کریں گے۔ اس لئے وہ ممکن ہے کہ خانہ خدا اور حرم میں ان سے جنگ کرے گا۔ اس طرح حرم کعبہ کے امن وامان میں اس موسم حج میں خلل واقع ہوگا۔ جبکہ مسلمان دور دراز کے علاقوں سے آئیں گے۔ اس لئے میری رائے ہے کہ میں حج کے تمام انتظامات شہبار سے سیر دکر دوں۔

(تاریخ طبری ج ۳۳ ۱۳۳)

#### قصة بمروه ﴿ منصب كيليَّ الميت واستعداد بركهنا ﴾

حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ قریش کے عالی نسب سرداروں میں سے خصے۔سابقین اولین کے زمرہ مقدسہ میں شامل ہیں۔محمد بن ابی حذیفہ اس عظیم باپ کا بیٹا خصا۔ ابھی نوعمر ہی تھے کہ سابیء پدری ہے محروم ہو گئے۔حضرت عثان رضی اللہ عنہ اسے منہ

بولا بیٹا بنا کراس کے فیل اور مربی ہوگئے۔ جب آپ مندخلافت پر متمکن ہوئے تو اے
کسی منصب اور عہدہ کی توقع تھی ۔ لیکن بینو جوان جیسا کہ رایوں کا بیان ہے کہ دین پر مکمل
کار بند نہ تھا۔ ایک روز اس نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ اسے کسی منصب
پر متعین کیا جائے۔ حضرت عثان نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر مجھے تم میں اہلیت نظر آتی تو کہیں
جا کم مقرر کر دیتا لیکن تم اس معیار پر پور نے نہیں اتر تے۔ جس پر بیناراض ہوکر چلاگیا۔
جا کم مقرر کر دیتا لیکن تم اس معیار پر پور نے نہیں اتر تے۔ جس پر بیناراض ہوکر چلاگیا۔
(حضرت عثان خلیفہ مظلوم ص ۱۲۸)

#### تصنبروو ﴿غايتِ انصاف كانمونه ﴾

بصرہ، کوفہ اور مصر نتنوں مقامات ہے معترضین کا ایک ایک وفد روانہ ہوا۔ اور مدینہ کے متصل پہنچ کر سب مل گئے اور شہر کے باہر گھر گئے۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو جب اس کی طلاع ہوئی تو انہوں نے دوآ دمیوں کو بھیجا کہ معلوم کریں کہ س غرض سے سے بیہ وفو د آر ہے ہیں۔ انہوں نے واپس جا کرا طلاع دی کہ ان کے آنے کا مقصد بیہ ہے کہ آپ کی غلطیاں ظاہر کر کے اصرار کریں کہ خلافت سے دست کش ہو جا کیں ورنہ آپ کو قبل کر ڈ الیس۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ریہ سن کر ہنسے اور ان لوگوں کو بلایا۔ مہاجرین وانصار کو جمع کیا۔ پھر ان کی ساری شکا پیتی سنیں۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا کہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ ان کو پکڑ کر قتل کر دیجئے۔ فرمایا کہ ہیں جب تک کسی سے کفر ظاہر نہ ہویا حد شرعی واجب نہ ہو۔ اس وقت تک اس کوسز او بینا قرین انصاف نہیں۔

(حضرت عثمان خليفه مظلوم ١٣٩)

#### <u>ضەنبر· · ا</u>﴿ بدوعا كا اثر ﴾

ابو قلابہ سے مروی ہے "میں نے شام کے بازار میں ایک آدمی کی آوازسی

جو'' آگ آگ' گئے رہا تھا۔ میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں ہیر شخنوں سے کئے ہوئے ہیں۔ اور دونوں آٹھوں سے اندھا منہ کے بل زمین پر پڑا گھسٹ رہا ہے اور'' آگ آگ' چیخ رہا ہے میں نے اس سے حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر گھے تھے۔ جب میں ان کے قریب گیا تو انکی اہلیہ جیخے لگیں۔ میں نے ان کے طمانچہ مارا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ عورت پر ناحق ہاتھ اٹھا تا ہے خدا تیرے ہاتھ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ عورت پر ناحق ہاتھ اٹھا تا ہے خدا تیرے ہاتھ پاؤں کا نے تیری دونوں آنکھوں کو اندھا کرے اور تجھے آگ میں ڈالے۔ مجھے بہت خوف معلوم ہوا اور میں نکل بھا۔ اب میری یہ حالت ہے جوتم دیکھ رہے ہو۔ صرف آگ کی بدعا باقی رہ گئی ہے۔

(حضرت عثمان رضى الله عنه خليفه مظلوم ص٢١٣)

## ﴿ شهادت عظلمی ﴾

کاشانہ خلافت کے پڑوں میں عمرو بن حزم کا مکان تھا۔ اس مکان کی ایک کھڑکی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان میں کھلی تھی۔ طرفین میں نبرد آزمائی ہورہی تھی کہ محمد بن ابی بکراور چندساتھی اس کھڑکی میں سے چھلانگ لگا کر کاشانہ وخلافت میں گھس آئے۔ جسیسا کہ ابھی ہم نے کہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت روزہ سے شخے عصر کے بعد کا وقت تھا۔ آپ کی بیوی نائلہ بنت القرافصہ آپ کے پاس بیٹی ہوئی شخییں ۔ حضرت عثمان رضی للہ عنہ کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا تھا۔ اور آپ اس کی تلاوت تھیں ۔ حضرت عثمان رضی للہ عنہ کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا تھا۔ اور آپ اس کی تلاوت کر رہے شخے اس عالم میں محمد بن ابی بکر نے لیک کرا میر الہومنین کی داڑھی پکڑ کی اور حد ورجہ بد کلا می کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے فرمایا: بھینے! واڑھی چھوڑ وے اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو وہ ہرگز اس کو پہند نہ کرتا۔ محمد بن ابی بکر بولا: میں تو آپ کے ساتھ اس بیسے بھی زیادہ سخت معاملہ کرنے والا ہوں۔ اس نے بیہ کہا اور ہاتھ میں پڑا ہوا خبر سے میں الہومنین کی بیشانی میں بیوست کر دیا۔ بیشانی سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ جس سے بھی زیادہ سخت معاملہ کرنے والا ہوں۔ اس نے بیہ کہا اور ہاتھ میں پڑا ہوا خبر سے میں المورت پڑا۔ جس سے بھی زیادہ سخت معاملہ کرنے والا ہوں۔ اس نے بیہ کہا اور ہاتھ میں کیڑا ہوا خبر سے میں کیڑا ہوا خبر سے بیشانی میں بیوست کر دیا۔ بیشانی سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ جس سے بھی زیادہ سخت معاملہ کرنے والا ہوں۔ اس نے بیہ کہا اور ہاتھ میں کیڑا ہوا خبر سے میں کی بیشانی میں بیوست کر دیا۔ بیشانی سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ جس

ریش مبارک تر بتر ہوگئ۔امیرالمؤمنین کی زبان سے بے ساختہ نکا، ہم اللہ تو کلت علی اللہ ۔اور آپ با کمیں کروٹ ہو گئے۔قرآن مجید آپ کے سامنے گلا ہوا تھا اور سورۃ بقرہ کی علا وت کرر ہے تھے۔خون بیشانی سے نکل کر داڑھی پر آیا اور ٹیکنے لگا تو قرآن مجید پر بھی بہنے لگا۔ یہاں تک کہ آیت فسیکفیکھ مر اللہ و ہو السمیع العلیم بھی بہنے لگا۔ یہاں تک کہ آیت فسیکفیکھ مر اللہ و ہو السمیع العلیم (تو آپ کی طرف سے عنقریب ہی نمٹ لیس گے ان سے اللہ تعالی ۔اور اللہ تعالی سنتے بیں جانتے ہیں۔۔سورۃ بقرہ آیت نمبر ۱۳۷) پر پہنچ کرخون رک گیا اور قرآن بند ہوگیا۔ اس اثناء میں کنانہ بن بشربن عتاب نے لوہ کی ایک لاٹ اس زور سے ماری کہ عثان والنورین رضی اللہ عنہ تیورا کے پہلو کے بل گر پڑے۔اب سودان بن حمران نے توار کا اور حمر و بن الحمق نے سینہ پر بیٹھ کر نیزہ سے مسلسل کی بار حملے کئے تو عالم اچا نک تیرہ و تار ہوگیا اور حلم و حیا وصد ق وصفا کے جمنستان میں خاک اڑنے گئی یعنی ثالث خلیفہ داشد و تار ہوگیا اور حکم و حیا وصد ق وصفا کے جمنستان میں خاک اڑنے گئی یعنی ثالث خلیفہ داشد و امیر المؤمنین حضر سے عثان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی روح پرفتوح تفس عضری سے پرواز امیر المؤمنین حضر سے عثان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی روح پرفتوح تفس عضری سے پرواز کرگئی۔انا للّٰہ و وانا المیہ درجعون

(حضرت عثمان ذوالنورين رضي الله عنه ص ۲۵۲ بحواله طبقات ابن سعدج ۳۵۳)